

گُلها ئے عقیدت بحضور خالُ المؤنین، صحابیُ رحمة للعالمین، اُول ملوكُ المسلمین، خلیفةُ المؤمنین، فارْمح عرب وعجم



(أحوال، آثار، مناقب)

تتريروتتقية العجالجيكالكوكاكاكري

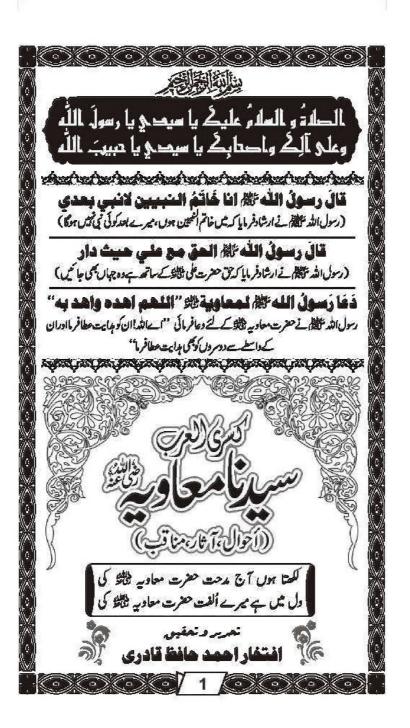



🖈 نام 🗸 : كسرى العرب، سيدنا معاوية 🕅

🏶 تحرير فتقيق : افكارا حمرها فظاتا وري

المرخ اشاعت : عيدميلادالني تالف كمبارك موقع بر

ريخالاول 1442هـ ، أكتور 2020م

🏶 تعداداشاعت : محدود نسخ جات

الله مِركاب : دهابرانے عُسن عَتام وبغشش ومغفرت بعق

افتحارا حمافظ قادري اورأس كوالدين كريمين

ا أجرت كتاب : الله به و الله على الله و منال الله و م

機: العال واب: جن أمت مرياك السال واب : جن أمت مرياك العال المال المال

ايْدريس : بغدادى إوس، مكان فبره-999/A كانبرو 999/A

افشال كالوني، راوليندي كينك، بإكستان-

-**co** 

حفزات گرامی! اس کتاب پرکوئی مجمی رائے قائم کرنے سے پہلے خدارا خیر جانبدار ہو کراہے ایک ہار ضرور کمل پڑھ لیں۔ شکریہ



افتاراحد مافظ قادری نے حضرت اُمیر معاویہ نظائی پھم اٹھایا ہے کین مزے
کی بات سے کہ انہوں نے اپنے حصے کا چراخ روش کر دیا ہے، نہ کسی کے اعتراضات
کا جواب دیا ہے اور نہ بی کسی پراحتراض کیا ہے کیونکہ اہل عشق و محبت حضرات کا بھی شیوہ ہے۔

متندحواله جات سے مزین کتاب بدالائق مطالعہ۔

مد بزاروں رحمتیں ہوں اُن ڈٹاٹٹا کے مرقد پر مدام جن کی جملہ خدمتیں بس ہیں قبول کردگار

الله جارك وتعالى أن كى إس كا وثركوا في بارگاه يس قول ومنظور فرمائ اور إے أن كے لئے تو شرة خرت بنائے۔ أميد بجاء سيف الموسليد علائم

0000

کوژ هماس ملوی پی ان گاؤی سکالر، انتز پیشش اسلا یک بو نیورش، اسلام آباد

| فگرست     |                                          |  |
|-----------|------------------------------------------|--|
| صفحه نمير | مئوان                                    |  |
| 3         | وَثُن يُراعُ                             |  |
| 8         | مشاب                                     |  |
| 9         | مصنف كتاب بذا كاعقيده                    |  |
| 10        | نطعة تاريخ سال اشاعت كآب بذا             |  |
| 11        | غدم                                      |  |
| 100       | را الله الله الله                        |  |
| 18        | أحوال سيدنا معاويه ولاتناقة              |  |
| 20        | ام معاد بيكامعني                         |  |
| 21        | تعرت معاويركي حفور فالظ عدرشة واريان     |  |
| 23        | ميدنا معاديه فالفؤ كاخا عدان مبارك       |  |
| 24        | برسفیان فائن کی بارگاونبوی کالل شر صاضری |  |
| 28        | <i>مبرن</i> وت چ <sub>گر</sub> مناصب     |  |
| 30        | تضرت ابوسفیان ،حضور نامی کیسرمبارک       |  |
| 32        | نقبت مطرت الوسفيان فالثا                 |  |
| 37        | سيدنامعاديه فالثؤكي أزواج وأولاد         |  |
| 38        | سيدنا معادييه بالثلثة كاخاندان محالي     |  |

| ان ثبوت اور بنواً ميه                   | 39 |
|-----------------------------------------|----|
| رت معاویه ناتش کانی اکرم تابیل سے تعلق  | 40 |
| ررسول تلظ نے بنوا میر کا کردار          | 43 |
| ينامعاديه فكلؤ كاتبول اسلام             | 43 |
| ينامعاويه فألفؤ كاحب وي                 | 45 |
| كين بزبان في تلفا بحق مطرت معاويه والتو | 50 |
| اتودعا                                  | 52 |
| بالموشين                                | 54 |
| ام خالف چنگول پین شرکت؟؟                | 55 |
| رنامعاديه ثلثة كي ابم صفات              | 55 |
| رع سنت                                  | 56 |
| ولات پيزنامعاويه ناتلو                  | 56 |
| وروسياست                                | 60 |
| إنت                                     | 61 |
| بيث لاأشبع الله بطنه                    | 63 |
| بنامعاويه فألغؤ كي غزوه حنين ثين شركت   | 65 |
| ائل سيدنا معاويه وكالثظ                 | 65 |
| مبافضيلت فخضيت                          | 68 |

|    | را بابدوم على                                |
|----|----------------------------------------------|
| 70 | ڟلاهْت مولائے کا کنات سیرناعلی فیکنو         |
| 73 | سيدناعلى وللثنااور حضرت معاويه فالثؤ كالخلاف |
| 75 | خلافت راشده ( فلامری وبالخنی )               |
| 76 | شهادت مولا بے کا کنات ڈاٹٹؤ                  |
| 77 | حغرت معاويه كاسيدناعلى فالغفاج محبت          |
| 78 | خلافت سيدناامام حسن زفاظ                     |
| 82 | حسنين كرميين كى بيعت                         |
| 83 | حسنين كريمين كابيعت برقائم رمنا              |
| 84 | حضرت معاوید کی امام حسن الگؤے مقیدت          |
| 85 | حضرت معاويه إورامام حسين خاثثا كابابهي تعلق  |
| 86 | فرمودات ازا كابرين أمت                       |
| 88 | عامُ الجماعة ، اجماع أمت                     |
| 89 | مقام ومرتبه وفضيلت محابه كرام                |
| 93 | مثاجرات محابركرام                            |
| 94 | مشاجرات محابب ش الم سنت كاعقيده              |
| 98 | حقيده حضرت امام غزالي                        |
| 99 | عقيده ونصحت مغرت شخ اكبر                     |

|     | CONTRACTION TO SO                                  |
|-----|----------------------------------------------------|
| 102 | ىيدنامعادىيە لاڭ كى خلافت دامارت                   |
| 103 | ول سلطان اسلام                                     |
| 104 | ولت أمويهكا دارافكومت شام                          |
| 105 | ضائل شروعثق                                        |
| 106 | يدنامعاديه فأفك كاربائمايان                        |
| 109 | قوحات سيدنامعاويه نثاثظ                            |
| 117 | عفرت معاويه كي تركات نويه الأفراب مبت              |
| 120 | كرامات عشرت معاويه فالتؤ                           |
| 122 | صال سيدنامعاديه والثار وصيتين                      |
| 125 | ظعدمال وصال مزارمبارك سيدنامعاويه ثلاثة            |
| 126 | لدر شناس اور قدروانی کے کلمات                      |
| 128 | " ۋارسىد نامعادىيە ۋاتۇ/دىوان سىد نامعادىيە ۋاتۇ   |
| 129 | فوهاشم وبنوأميه شرمعاشرتي تعلقات وباجهي رشتدداريال |
|     | رور باب معارم ت                                    |
| 146 | ينا قب سيدنامعاويه كالتو                           |
| 169 | كتاب بذا يرمومول مونے والے بيفالات وتاثرات         |
| 200 | سب ونسبت رسول مُلْقِيل كاحياء الحرفكريد            |

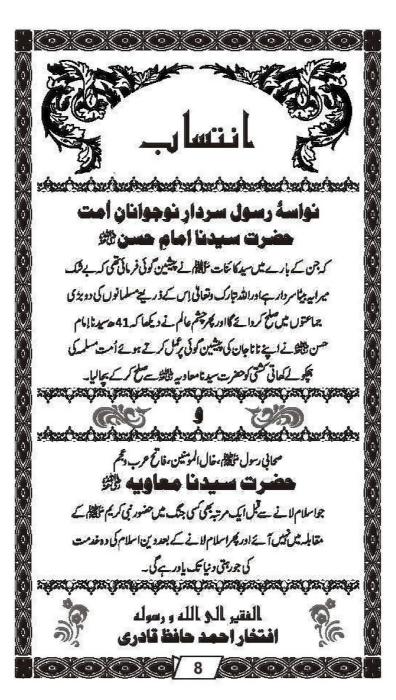



بندة تاجيز الخارا محد مافظ فده بأسى في اور شرياً قاورى شاذ في طريق يرب اور عرية طير طابره ش سادات حسنية كايك ورفشنده ستار حضرت السيد تيسيو محمد يوسف الحسنى السهودى الملنى كاليك أدنى مريد ب

الل بیت بارے مراحقیدہ ، حضور نی اکرم تا تی کے میان ۔

"میرے الل بیت کی مثال تم میں اس طرح ہے جس طرح
حضرت نوح تا تی کی قرم میں کشتی نوح کی کرجواس میں سوار ہوا وہ خیات

پا گیا اور جس نے اس سے منہ چیر کیا وہ بلاک ہوگیا''
محابہ کرام بارے میراحقیدہ ، حضور پُر نور تا تھا کے میں سے جس

"میرے محابہ (ہدایت کے ) مثارے ہیں تم اُن میں ہے جس
کی چیرو کی کرو کے ہدایت یا جاؤگی''۔

# کا مجموعہ ھے۔ 🔫

صحابی رسول کانتی ، اُول سلطان اسلام حضرت سیدنا معادید نانتی کے احوال ومنا قب پریہ تما ب نیائی کے احوال موسن قب پریہ تما ب کے اور ندی کسی سے کوئی سوال ہے یہ معرف اور مرف آپ زنانتی کی بارگا ومقد سریس میرا اُونی سا بدیر عقیدت ہے۔

کتاب بذاش جو کھ بھی میں نے لکھا ہے عرب کے کمرئی کی خدمت میں ایک تخذ ہے

افتخار اهمد حافظ قادرى شاذلى

9 0 0 0 0

# قطعه تاریخ سال اشاعت کتابِ مُستطاب "کسری العرب، سیدنا معاویهی" "

# "كسرى العرب، ذكرشام ديكا ومعاويه والثين

<sub>2</sub>2020

جناب افتار قادری بین !!!! محتق ، علم مد ، مثاق ، پُرکار

نی تالیف اِن کی آ رعی ہے جو ہے داد و ستائش کی سزا دار

کہ جیں این ایسفیان علیہ کے ذکور

نی تالیف ش احال و آثار

اگر ہے جبتوئے علم و حکمت تو پڑھنے کے لئے ہو جاؤ تیار عما آئی ہے تاریخ جمکیل ''ہے کرائے عرب کشاف امراز'' 1441ھ

ا و الله: صاحبزاده محرجم الاثين عروس فاردتي بهونيال شريف منطع مجرات

مَعْ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهِ لَهُ فِي الذَّكْ لِلْوَلَقُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال (وَرِضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ يَالَهَا لِمُشْرَى 1063 - 1442 - 1442 م

# الم متحال

حضور فوف عظم سيدنا هي عبدالقادر الجيلاني الحنى والحيني الله كالي ارشاد مبارك قارى كتاب مرأث الاولياء (تاليف في محد شعب ، متوفى 1238 هـ، ماشرم كر تحقيقات قارى ، اسلام آباد) كصفي فيسر 232 يراس طرح تحريب:

"هر که خود را بمن نسبت کند، قبول کند او را حق سبحانه و تعالى" (جراول کی کا فی آبیت بری طرف کرسگا تو اکر کانشریاک وقتالی تول فرمالیس کے۔)

قار کین کرام! کی بھی شخصیت کے ساتھ نبیت جوڑ لینے کے بعد اُس شخصیت کی طرف سے صاور ہونے والے اُوامر وٹوائی کا احر اُم کرنا لازی ہوتا ہے۔ جب ہم حضور توث اعظم سیدنا بھن عبدالقا در جیلائی ڈاٹھ جسی تقلیم شخصیت کے ساتھ اپنی نبیت کا دعوی کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ ٹاٹھ کے '' اُوامر وٹوائی'' پر بھی عمل کرنا ہوگا، بصورت ویکر ہماری نبیت صرف زبانی و کلائی ہوگی جس کا نہ تو و نیا شن اور شرق آخرت ہیں کوئی فائدہ ہوگا۔

حضورسيدكا نات مركاردو عالم نافق ك جمله صحاب كرام تفق ايك قرآني

آ مب مبارکہ کے مطابق ند صرف الله جارک و تعالی اُن سے راضی ہو بچے ہیں بلکہ وہ مجی اللہ علیہ وہ مجانت میں اور بارگا وربُ العزت سے اُن تمام کو جنت کا پرواز بھی مل چکا ہے۔ کا پرواز بھی مل چکا ہے۔

5000000000

حضرات محاب كرام تفكل كدرميان يدا بوف والم معاملات برسك ما فين كي طرح سيدى ومرشدى حضور غوث باك الله الله كالمشور ذاند عربي تصنيف ما فين كي طرح سيدى ومرشدى حضور غوث باك الله الله كالمت العلميه ، بيروت، الفنية لطالبي طويق المحق عزوجل (جراول، ناشردار الكتب العلميه ، بيروت، لبنان ، سال اشاعت 1997 م) كصفر نم 163 يرآب الله كاارشادم بارك ب

محصور سیدنا موث استم ناتھ کے اس ارشاد کے بعد ہم پر لازم ہے کہ صح کرام ٹاٹھ کے درمیان پیدا ہونے والے معاملات پر کھمل سکوت افتیار کریں۔

حضرت امام محمد الفزال مُحَلَّدُ (وصال 505هـ) الني مشبور زماند تعنيف الطيف أحيساء عسلام الساديين ( مكتيد كرياط فوترا، اراغ ، الدويساء 1) كم صفير 114 رفر مات بين -

اعتقاد اهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما أثنى الله سبحاله و تعالى و رسوله تلي و ماجرى بين معاوية و علي الله كان مبنياً على الاجتهاد.

توصيف كرنى جيسے الله تعالى اور أس كرسول نا 八 نيان كى باوج كور عفرت معاوير فالخاور معرت على فالقركروميان بوادواجتها ويرثى تها\_

00000000000

رئيس المكاشفين هيخ اكبر حغرت محى الدين ابن عربي ظافؤا بي مضبور زمانه تعنيف الطيف الوصايا (دارالايمان، اشاعت دوم سال 1988ء، وشق، بيروت) كى دصيت فبر74 ، صفح فبر179 يرمونين اور بالخصوص صحاب كرام التلكاك بارے ش يون ارشادفرماتيين

واياك و سب المؤمنين ولا سيما الصحابة على الخصوص فانك تؤذى النبي تَلَيُّهُ في أصحابه مجى بھى موشين اور خاص طور يرصحابه كرام كى بدكوئى بيس الموث ندمونا كوتكماس سنوني اكرم تلك كوايذ المنهاتاب حضور خوث یاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الله سکوت والی نموره عبارت كوكمل كرت بوئ ارشاد فرمات إن:

وأظهار فضائلهم ومحاسنهم

ادران (صحابه اکرام الفظام) کے فضائل اور خوبیوں کا اظہار کرناچاہے۔ النا احضور فوث ياك واللاك النفر مان مبادك يركوشش كرت موسي بندة ناچیز بهیشه مشاجرات صحاب کرام بارے سکوت اورائل بیت نبوی اور صحاب کرام کے فضائل اورمنا قب زبانى وتحريرى صورت يس في كرتا جلاة رباب اور خصوصيت سائل بیت نبوت اور محابد کرام الله کے حوالہ سے اب تک اس بندہ کی ورج ذیل تحریری کا فیس منظریرآ چکی جیں۔

0'0'0'0'0'0'0'0 2- شان بتول فالله يان رسول تلك 1- فضيلت اللبيت نبوي مُنْ الله 4- شان على ين يان في الله 3\_ شغرادى كوشى الله 5\_ مناقب والدين مصطفى كريم تلفي 6۔ مومین کی مائیں 端のアはx -7 8\_ سيدنا ابوطالب تلاثق 9\_ شان ظفائے راشد س الكا فدكوره بالا اور بشره كى دوسرى كما يول كمطالعدك لئے ديي يروش لك https://archive.org/details/@iftakhar\_qadri جروري حضور فوث ياك سيدنا شيخ عبدالقادر جيلاني فالتلااني فدكوره تصنيف عصفي فمبر161 پرارشاوفر ماتے ہیں: وأما خلافة معارية بن ابي سفيان الله فشابتة صحيحة 大学 大学 大学 大学 大学 大学 بعد موت على الله و بعد خلع الحسن بن على الله من الخلافة وتسليمها الى معاوية ...." اورربی بات حضرت معاوید بن الی سفیان علله کی خلافت ، پس وه أس وقت ورست البت بوئي جب معرت على الأفتاكي وفات بوكئي

> اوب كرتا قاوه حين بالله وحن بالله كا رسالت تاللے کے ایزوسارے جن کا

اور حفرت امام حن اللؤ في اسين كو ظافت سے مليحده كرتے

ہوئے حضرت معاویہ اللہ کے سروکردی۔

معرت سیدنا معادید نات خاندان بوأمیر کے ایک ایے گوہر تابدارا ور

اسلام کے ایک ایے بطل جلیل ہیں کہ تاریخ اسلام آپ ڈاٹھ کے سنہری کا رتاموں سے مجری پڑی ہے اور لمت اسلامیان کے کارناموں کو تا ابدیا در کھے گی۔

)()()()()()()

فلیفہ راشد حضرت سیدنا عثان غنی اللظ کی شہادت سے لے کرسیدنا امام حسن اللظ کی شہادت سے لے کرسیدنا امام حسن اللظ سے مسلمے دور تک اسلای فتو حات کا جوسلسلہ زک گیا تھا سیدنا معاویہ اللای کے دور تکومت بی دوبارہ پوری مستعدی کے ساتھ شروع ہوا اور دُور دَدُور تک اسلای سلطنت کا حلقہ وسیح ہوتا گیا۔ سیدنا معاویہ اللاظ کے دور میں اسلامی حکومت کی حدود بخارات تھے دوان تک پھیل چکی تھی، تجاز ، یمن ، شام ، معر ، عراق ، فارس اور ماوراء النحر وفیرہ کے تمام ممالک اسلامی حکومت کے ماتحت ہوگئے تھے۔

سیدنامعاویہ ظافتہ کے مہدمبارک میں بے شار پری اور بحری فتوحات حاصل ہوئیں اور آپ ڈاٹٹ کے ہاتھوں اقصائے عالم تک اسلام کا پر چم بلند ہوا اور آپ ڈاٹٹ کی مرانی کی مسائل جیلہ ہے وین اسلام کوفلیہ حاصل ہوا۔ حضرت سیدنا معاویہ ڈاٹٹ کی محرانی میں حضرات محابہ کرام و تابعین حظام کی مسائل جیلہ ہے اسلام کے احیاء اور بقاء کا بہت بڑا کام ہوا اور یہ دوراسلام کی ترقی کا بہترین دورشار ہوتا ہے۔

تمام بادشاہوں سے تمام کج کلاہوں سے در اللہ معاور اللہ

قار کین کرام! حضرت سیدنا معاوید و النظ کے احوال و آفار اور مناقب پر ابتداء ہے بی کتب مرتب ہونا شروع ہوگئی تھیں، پھر ہر دور ش مور فین تاریخ اسلام مدون کرتے چلے آ رہے ہیں، تیسری صدی ش تھرین جریط بری نے قدار بہنے طہوی تحریر کی جس میں حضرت معاوید والنظ کے دور کی بھی روایات کمتی ہیں اُس کے بعد حفرت علامه ابن عسا کروشق نے تاریخ مدیندوشق (مشتمل بر80 جلد) اورا بن کیر وشقی نے صفرت معاویہ فاتن کا تقصیل سے ذکر کیا ہے اور پھر پہلسلہ جاری وساری ہے، کی اہم شخصیات نے معفرت معاویہ فاتن کے احوال پر مقالات تحریر کرکے Phd کی ڈگریاں حاصل کیں۔

0000000000

حضرات گرامی! بیریابرکت کتاب جواس وقت آپ کے باتھوں کی زینت بنی ہوئی ہے، سحانی رسول تا پیلا ، اول ملوک المسلمین ، فاتح عرب وعجم عظیم اسلامی جرٹیل حضرت سیدنا معاویہ ڈاٹٹو کے احوال وآٹار اور مناقب پر مشتمل مہلکا ہوا ایک گلدستہ عشق وعجت ہے جوآپ ڈاٹٹو کی بارگاہ مبارکہ میں پیش کیا جارہا ہے۔

ده هبیب مصطفیٰ منافظ تھا اُن کا بابر کت وجود رُوحِ اقدس پر ہواُن کی صدملام دصد درُود

آخریس اس موقع کو نمیمت جانے ہوئے اُن تمام احباب کا شکر بدادا کرنا چاہتا ہوں جواس بابر کت کام جس میرے ساتھ شامل رہے اور وہ تمام مقتدر شخصیات بھی میرے خصوصی شکریہ کی سخق جی جنہوں نے اندرون و بیرون ملک (خصوصاً مدید شریف، لبنان اور ایران) سے کتاب بذا پر اپنے تاثر ات، پیغالمت اور قطعہ تاریخ ارسال فرمائے۔ وُعاہے کہ اللہ جارک و تعالی اِن سب کو جزائے خیر عطافر مائے اور اِس عظیم چلیل سحالی رسول مالی کی بارگاہ میں اونی می پرکشش میری تحقیق و مغفرت کا

سبب بن جائد آمين بجاه سيد المرسلين كليل

الفقيرالى الله ورسوله

كيم رفيع الأول شريف 1442 هـ

افتخار احمد حافظ قادرى

19-10-2020

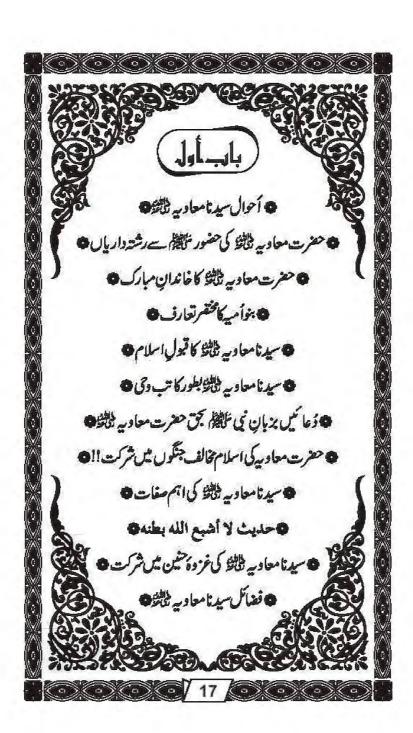

# اهوال سيدنا معاويه بن ابوسفيان 🏶

6'6'6'6'6'6'6

شجرةنسب

حضرت سید تامعا دیہ ڈاٹھ کا تھر ہو کسب درن ڈیل ہے: معادیہ بن صحر (ابوسفیان) بن ترب بن اُمیہ بن عبد مناف۔ سید معادیہ ڈاٹھ کالسبی رشتہ پانچے میں پشت (عبد مناف) پر جا کر حضور نبی پاک ٹاٹھ اُ

عبدمناف عبدمناف عبدالله أميه ماشم عبدالله معاديه

عیدمناف بن تصی بن عیم بن مره بن کعب بن اوی بن خالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن البیاس بن معز بن نزار بن معد بن عدمان نظام

حضرت امام ما لک فالف فرماتے ہیں کرسیدنا عدنان کا نسب مبارک سیدنا اساعیل بن اہراہیم فیلا سے ملا ہے ای طرح سیدنا معاویہ فاللہ کا نسب مبارک سیدنا عدنان سے ہوتا ہواسیدنا اہراہیم فیلاسے جامل ہے۔

#### ولادت مبارك

سیرنا معاویہ واللہ کی ولادت مبارک ، مخلف اقوال کی روثنی میں ، اعلان نبوت سے پانچ یا سات یا تیرہ سال قبل ہوئی لیکن ان میں پہلا قول زیادہ سی ہے کہ بعثت نبوی ناتھ سے پانچ سال قبل مکر کرمہ میں آپ کی ولادت یا سعادت ہوئی۔

#### اسم مبارک

حضرت معاویہ بن ابوسفیان بھی: نام "معاویه" جوعرب وجم مل بہت بی معروف ہے اس نام کے کثیر صحابہ تا ابھین ، تلی عام و محدثین اور لا تعداد برگ ہوگزرے ہیں۔ صرف معاویہ تا می صحابہ کی تعداد کے بارے میں حافظ بدر الدین بینی (م855ھ) نے لکھا ہے کہ اس نام کے 20 سے ذا تدصحابی ہیں۔

سيدم رفضى ذيدى (م 1205 هـ) نے لكما ب كرسيدنا معاويہ الفايه في علاوه رسول كريم الفايد الفايد في علاوه رسول كريم الفايد في معوفة الصحابة "شي معاوية الي 17 يركون كالذكره ب حافظ شي الدين ذهبي (م 748هـ) نے "قد جويد اسماء الصحابة" ميں معاوية ام كے 22 يزركون كا ذكر فيركيا ب حافظ ابن جم عسقلاني نے معاوية ام كے 29 محاب، تا يعين اور محدثين اور محدثين اور محدثين اور محالية كا ورطاء كاذكركيا ب

الغرض اس نام ك ب شارلوگ بين ليكن جب صديث ياك يش يا ديگر مقامات پرمطلقاً "مسعاوية" آتا ب تو آس سرادمرف ميدنامعاديدين ابوسفيان معرك ذات كراى بوتى ب

> معادیہ ہے نام اِن کا بیں بیرخال الموشین وی قدر بیں مرتبہ میں شان میں ہیں یا وقار

#### نام محاویه کا معنی

0000000000

جب کوئی نام کی محانی ہے منسوب ہوتو اس کے متی کی طرف انجددیے کی ضرورت تیس کی وقد کر سے بیا کافی ہے منسوب ہوتو اس کے متی کافی ہے کہ وہ ایک سحانی رسول خالفہ کا نام ہے۔ حافظ ابن کیر اپنی مشہور زمانہ تعنیف "البدایة و المنهایة" شی فرماتے ہیں کہ انقاء مواویکا مادہ عوی ، جوئی کے متی آواز دینے کے ہیں۔ سومعاویہ کے معتی جی لوگول کو آواز دینے والا، چا تھی منازل بیس سے ایک منزل کا نام ہائی طرح اس کے معانی شی آواز دے کر پکارنا، شیر کی آواز یا لکار، نمایاں ستارہ، شیاب اور نیجر آزمائی جی ہے۔

## رسول الله ﷺ بُرهے ناموں کو تبدیل فرما دیتے

سیدنا معادیہ قات کا اسلام قبول کرنے کے بعد حضور پُر تور تا اللہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور پُر تور تا اللہ کہ آئی کہ تھی ایک کا نام تبدیل نیم ایک کا اور ایک کا نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے، مقلوۃ شریف پی سیدتا ماکشہ صدیقہ تا تک دوایت ہے: أن النب کان یغیو الاسم القبیح

مرید الموسروریا می المی مان مید المرادیا كرتے تھے۔ حضور المالیا كرے المول كوترو لل فرمادیا كرتے تھے۔

مسلم شریف کی ایک روایت بے کرسیدنا عمر فاروق الله کی ایک بیٹی کا نام عہد جالمیت میں عاصیہ ( نافر مان ) تھا ہیں حضور می اکرم نظام نے اس کا نام تبدیل فرماتے ہوئے "جمعیلة" نام رکھ دیا۔

ندکورہ بالا روایت سے فابت ہوتا ہے کہ معاویہ نام اگر ہی ہوتا تو حضور نبی کریم ناتی اُسے تبدیل فرما دیتے۔ سیدنا حضرت معاویہ ناتی کے ملاوہ کی محابہ کرام ایسے سے جن کا نام ' معاویہ' تما مگر آپ ناتی ہے اُن کا نام تبدیل کرنا فابت فیس۔ لبدانام معاديم عنى كالقبار ساجهانام بادرمتعدد بارحضورا قدى نظف كا زبان مباركري جارى موتار با

5000000000

#### **توم کا سردار**

بچنین بی مے حضرت معاویہ ظافت ش أولوالعزی اور بذائی کے آثار تمایاں سے آپ ظافت کی نوعری بیں ایک مرجبہ آپ ظافت کے والد کرامی حضرت ابوسفیان نگافت کے آپ ڈاٹٹ کودیکھا تو فر مانے گئے: "میرائیدیٹا بزے سروالا ہے اور بیاس قائل ہو گا کہ اپنی قوم کا مرواد ہے"۔ حضرت معاویہ بن ابوسفیان ناہ کی والدہ ماجدہ سید قائش نے بینا توریجت فرمانے لگیں:

"فقدائی آوم کامردار؟ میں اُس کو رُوں! اگریہ پورے حرب کی قیادت ندکرے۔"
والدین حفزت معاویہ ڈاٹٹونے بطور خاص آپ ڈاٹٹو کی تربیت فرمائی اور
مختلف علوم ہے آپ کوآ راستہ کیا اور اُس دور میں جبکہ اس معاشرے میں لکھنے پڑھنے کا
قطعاً رواج نہ قعا۔ سید تامعاویہ ڈاٹٹو کا شار اُن چند گئے چے لوگوں میں ہوتا تھا جو علوم و
فنون سے آراستہ تھے اور لکھنا پڑھنا جانے تھے۔

# حضرت معاویه کی حضورﷺ سے رشتہ داریاں

حفرت معادیہ ظافؤ کی حضور نبی اکرم نظافات کی رشتہ داریاں ہیں جو آپ ڈاٹٹوکے لئے ایک عظیم اعزاز اور سعادت سے کم نیس مرف چھور فیے داریوں کا مخضر ذکر کرتے ہیں، پہلی رشتہ داری (لسبی) کا ذکر فجرہ نسب میں کردیا گیا ہے۔

# دوسری رشته داری (سُسرالی)

سيدنا معاويه كى بمشيره سيدة رمله بنت الدسفيان المعروف أم حبيبه الله جو حضور ني اكرم من الله كى زوجه مباركه بين اورأم المؤشين كے لقب سے مشرف بوكيل ـ حضرت معاویہ فاتلا کا سید کا نتات ناتھ سے یہ رشتہ الی مشتہ ہے جوشرف محامیت کے بعد خود شرف محامیت کا دار شادمیارک موجود ہے۔

@```@``@``@``@``@``@

کل نسب و صهر ینقطع یوم القیامه الا نسبی و صهری
 یا روز تیامت تمام لبی اورسرالی رشته فتم بوجا کی گی اسوا

مير السب اورسرال والول كـ

کیابی شرف عظیم حفرت معادید فالو کے لئے کم ہے کدروز محشر مجی آپ فالو کالبسی دسسرالی رشته حضور می اکرم فالل کے ساتھ قائم ووائم رہے گا۔

## تیسری رشته داری (سُسرالی)

سيدالاولين والآخرين كے پچازاد بھائيوں ميں ہے ايك كانام نوقل بن حارث بن عبدالعطب بن حافيم تفاحقرت نوقل كے بيخ كانام حارث بن نوقل تفاجو آپ مائيلا كے بينے بوئے ان كا لكاح سيدنامعاويہ كے بمشيرہ حند بنت الجاسفيان ہے بواران ميں ہوئى جن ميں ہا ايك بيخ كانام محر بن حارث اورايك كا بواران ميں حادث تفايين محد اور عبدالله مركار دو عالم خالا كے بوتے اور سيدنا معاويہ كابت بواكر آپ خالا اور سيدنا معاويہ فالولائي معاويہ فالمنظم محاويہ كے بوار عبدالله مركار دو عالم خالا اور سيدنا معاويہ فالولائي معاويہ فالولائين خونی اور سرالي وونوں رشتے مي جيكر سرالي وونوں رشتے جيكر سرالي رشتے بہت زيادہ شعے۔

ندکورہ بالا رشتہ دار یوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی نور ناتی اور حضرت معادیہ ثالث میں خونی اور سرالی دونوں رشتے تھے جبکہ سرالی رشتے تو کش سے سے طلح ہیں، ای طرح خاندان بنوها شم اور بنوامیہ کے درمیان کش سے سے دشتہ داریاں طلے پاکیں جن کی تفصیل صفح فمبر 113 رموجود ہے۔

# سیدنا معاویه ﷺ کا خاندان مبارک

# والد گرامی

سیدنا معاویہ بڑا تھا کے والدگرامی کا اسم مبارک صحر بن حرب تھا لیکن آپ
ابوسفیان کے نام سے معروف و مشہور ہوئے۔ عام الفیل سے دس سال قبل و لا دت
ہوئی۔ حضرت ابوسفیان ٹٹاٹٹ کا شار جیل القدر صحاب کرام میں ہوتا ہے۔ اسملام لانے
کے بعد آپ ٹٹاٹٹ نے اپنی اولا دسمیت اسملام کی تروق میں بحر پور حصہ لیا۔ آپ ٹٹاٹٹ کا
شار سرواران قریش اور بڑے تا جرول میں ہوتا تھا۔ شام میں مالی تجارت فروخت
فرائے تھے ذمانہ جا بلیت میں جن تمین افراد کی رائے کوسب پر ترجے وی جاتی تھی ان

مشہور کنیت ابوسفیان تی اور ایک فیر معروف کنیت ابوسظار مجی تی رحضرت ابوسفیان اسلام لانے سے قبل اسلام کی مخالفت میں چیش پیش نیش رہے کیونکدائی قوم کے رئیس سمجھ جاتے تھے اور جنگوں میں قیاوت اس خاندان کی ذمہ داری تی اس لئے مسلمانوں کی بجائے اگر کوئی اور گروہ بھی مدمقائل ہوتا تو ابوسفیان اُس کے خلاف بھی جنگ میں اسی طرح قیادت کرتے جس طرح مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں کی۔

حضرت الوسفيان والله كاتبديلى القدر كاجب وقت آيا اور بخت يا ور بواتو كردولت المام عدم مشرف بوئ اور بواتو كردولت اسلام عدم مشرف بوئ اور تو اسلام مدوح بوئ و منور بوگ ، آپ والله كا اسلام الا فاقه ول بوااور "خسن اسلام" كساته هدوح بوئ وضور في كريم مالله الله على المتبالى كوشش تحى كدابوسفيان محى ملقدا سلام ميس والمل بوجا كي وينا في المتبالى كوشش تحى كدابوسفيان محى ملقدا سلام ميس والمل بوجا كي وينا في المتباك والت حضرت ابوسفيان الله مسلمان الماشيات المله على المتباك المسلمان الماد على المتباك والمتباك المسلمان الماد كالمتباك المسلمان المادك لي المتباك المسلمان اور

جوق درجوق طبارت اور وضوی مشخول ہیں۔ اس طریقہ کارکو دیکہ کرسیدنا ابو سفیان ڈاٹٹو نے سیدنا جہاں ڈاٹٹو سے بوچھا: "بیاوگ کیا کرنے گئے ہیں؟ سیدنا عباس ڈاٹٹو نے جواب دیا یہ نماز کی تیاری کررہے ہیں یہ جواب س کرسیدنا ابوسفیان نے کہا" عباس! جیب یات ہے کہان کے نبی تائیل جس بات کا انہیں تھم دیتے ہیں یہ دی کرگزرتے ہیں؟ سیدنا عباس ڈاٹٹو نے جوابا فرمایا، ہاں! اگران کو نبی تائیل کھانا چنا ترک کے نکا تا جی میں کریں گے۔

# ابو سفیان 🕾 کی بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضری

ایوسفیان کے اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا عباس اللہ نے بارگاہ
رسالت شی عرض کی: یارسول اللہ! ایسفیان سرواران کمدیش سے ہیں البقدا آپ اللہ ان ان کے لئے کوئی مناسب معالمہ کرویں جو اِن کے لئے باحث عزت وشرف اور
موجب انتیاز جو آپ تا اللہ ان ارشاوفر مایا، اعلان کردو کہ جو ایسفیان کے گھریش داخل ہوجائے اس کے لئے بھی اُس نے ''من دخل دار ابھی صفیان فہو آمن''
در نبوت کی طرف سے سیدنا ایسفیان ڈاٹٹو کا اکرام تھا اور میدان کی خصوصیت تھی کہ اُن میڈوٹ کی طرف کے گھرکی کہ اُن

0000000000

مور شین نے لکھا ہے کہ بنوحاشم اور خاندان اُموی کے اکا پر ادر بزرگ آپس میں دوئ رکھتے تنے چنانچرانبی قدیم مراسم کے تحت ان دونوں معفرات کی دوئی محمی اوراً س دوئی کے تحت سیدنا عباس ڈاٹٹئ سیدنا ایسنمیان کے ساتھ نری اور بر دباری سے پیش آرہے تنے ، ایسنمیان جو کچھ بھی تنے ذاتی طور پرایک شریف انسان تھے۔

> ان شان الصحبة لا بعد له شئ رسول الله تَالِيُّ كَامِحِت كَيراراوركوكَي جِرْمِيل بِــ

فی کمک بعد فوراً فزوہ حین چین آیا اس فزوہ ش سیرنا ابوسفیان اور آپ کودنوں صاحبز اور سیرنا پر بداور سیدنا معاویہ می شریک ہوئے اس جنگ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح سے نواز ااور بہت سامال فنیمت ہاتھ آیا۔ رسول اللہ ناتیا نے تقتیم غنائم کے موقع پر نے مسلمان ہونے والوں کو تالیف قلب کے طور پر معمول
سے زیادہ مال عطافر مایا۔ سید تا ابوسفیان فالٹواور آپ کے دونوں بیٹوں کو ایک ایک سو
اونٹ اور جالیس اوقیہ چا تھی عطافر مائی ، سید تا ابوسفیان نے بارگاہ رسالت میں عرض
کیا میرے ماں باپ آپ تا گائم پر قربان ، آپ نہایت میر بان اور کر پیم بین اور فر مایا:
"آپ سے جنگ کی آو آپ کو بہترین جنگی معاملہ کرنے والا پایا اور
"آپ سے ملح کی آو آپ کو بھر ہ مسلح کرنے والا پایا ، الشرقعالیٰ
آپ سے مسلح کی آو آپ کو بھر ہ مسلح کرنے والا پایا ، الشرقعالیٰ
آپ کو بجر اے خیر عطافر مائے۔"

خردہ حین بیں قریباً 6 بڑار مردوزن جنگی قیدی بنائے کے بیال ایک بڑے دمدوا وقتی بیل ایک بڑے دمدوا وقتی کی خرور در تی جوان جنگی قید ہیل کو پھر حرصد زیر حراست رکھ اس کے لئے سرکار دوعالم کا بھی نے سیدنا ابوسفیان کو ختی فرمایا جوان کے لئے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کیونکہ انڈا اہم منصب کی جدید الاسلام مخص کو نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس بڑھا ہے میں اپنی آ کھوراہ خدا میں قربانی کرنے اُن کے جذب ایٹارادراسلام کے لئے اخلاص کی بین دلیل ہے۔

والدسيدنا ابوسفيان ،آپ كى دالده سيد تا هندادرآپ بذات خود مجى شريك تعادر آپ كى دالده سياميول كوجنگ پرابحارتى تغيس ـ

0000000

حضرت الوسفیان فالقر جگ رموک کے روز جب کرمسلمان رومیوں سے فیرد آزمائے برطرف ایک ہوکا عالم طاری تھا جنگ کی شدت کے باعث تمام لوگ چپ شے صرف کواروں کے طرانے کی آواز آری تھی کیکن اس ہو کے عالم میں ایک آدی ایسا مجھی تھا جو بہ آواز بائد ایکار رہا تھا: یا نصو اللہ اللہ وب، اے اللہ کا مروجلد آ۔

سیسیناابوسفیان دائلوی سے جواب فرز عربی تایزید دائلو کے جمعندے سطے مومیوں سے نبروآ زماتھے علامہ ابن فلدون نے اس موقع پرسید ناابوسفیان کے لئے برے شعبین آمیز کلمات بیان کیے جی اور فرماتے جی کہ بید فابت قدی آپ کے ایمان کی مضبوطی اور چھٹی کی دلیل ہے۔

مسلمانوں کو جنگ برموک بیں ختے ہوگئی اور روی عور بیت خوردہ اپنی لاشیں تک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں سیدنا ابوسفیان نے اپنی ووسری آ کھو بھی اس معر کے بیس کھو دی۔ کہا آ کھ فرزوہ طاکف بیس راہ خدا بیس کھو چکے تنے اور دوسری آ کھا اب برموک کے میدان بیس اسلام کی خاطر قربان کردی اب بالکل بے بھر ہوگئے۔

سیدنا ابوسفیان نے آخری عریم کی ذماندتو کم کرمدیش گرادا آس کے بعد مدید منورہ میں گرادا آس کے بعد مدید منورہ میں اقامت پذیر ہو گئے اور وہیں انتقال فرمایا مشہور تول کے مطابق 31 مدوصال فرمایا - نماز جنازہ آپ کے صاجز اور سیدنا معاویہ نے پڑھائی ایک روایت کے روایت میں ہے کہ سیدنا حثان فن نے جنازہ پڑھائی بوقت انتقال ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 83 سال اور 90 - امام ابن عساکر تاریخ مدید وشق میں آپ فائل کا تذکر مفرماتے ہیں:

جس دقت ہی کریم تھانے تیمردم کودحہ کلی کے ذریعے عطی پنچایا تواس وقت ابوسفیان بھی وہال موجود تھے اسلام ندلاتے ہوئے بھی قیمرروم کے سامنے اسلام کی تھانیت کا احتراف کیا۔

# فزوات میں شرکت اور حصول فنائم

رمضان المبارك 8 جرى فقى مكه محرمه كے بعد ابتدائے شوال ميں فرزوہ حتین اور فرزوہ طائف پیش آئے اور بید دولوں فرزوات تاریخ اسلامی کے اہم معرکے تھے اس میں جہال دیگر نے شرکت کی وہاں سیدنا معاویہ آپ نظافت کے والد صفرت ابوسفیان اور براور بریدین افی سفیان نے مجمی شرکت کی سعادت حاصل کی۔

غردہ طائف کے موقع پر کفار کے ساتھ جب اہل اسلام کا مقابلہ ہواتو اُن کی طرف سے مسلمان جروں سے کی طرف سے مسلمان جروں سے جردح ہوئے ان مجروعین میں جناب مطرت ابوسفیان ڈاٹٹو بھی شے اُن کی ایک آگھ مجروح ہوئے ان مجروعین میں جناب مطرت ابوسفیان ڈاٹٹو بھی شے اُن کی ایک آگھ میں تیر پوست ہواتو آگھ اپنے مقام سے الگ ہوکر باہر آگئی، سیدنا ابوسفیان نے ای چھٹم مبادک کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہی خاتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرض کی:

یارسول اللہ تا ﷺ! میری بیآ کھ اللہ تعالیٰ کردائے میں گئی ہے آپ تا ﷺ نے ارشاو فرما یا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ کو آکھ والہی ٹی جائے گی اور اگر آپ اس کے ہوئی جنت چاہتے ہیں (تو اس کو رہنے دیں) اس کے گی تو حضرت ابرسفیان نے آسے پھینک دیا اور کھا کہ جھے جنت مطلوب ہے اور اُن کی دوسری آگھے ہم برسوک میں دوم کے خلاف جنگ ٹی سیمل شاقع ہوئی۔

# مهد نبوت میں مناصب

اسلام سے بل دور جاحلید عن الل مکه میں تعبیار قریش کے مرف چندا فراد

کھٹا پڑھا جائے تھے اور بعض مصنفین نے کھا ہے کو آیش نے اس دور یس حرب بن امیہ ہے تھے کر پر کوسیکھا، حرب بن اُمیہ اپنے دور کا اہم خوا عمد محفی شار ہوتا تھا نیز مور شین نے کھھا ہے کہ جب اسلام آیا تو قریش مکہ یس صرف 17 آ دئی ایسے تھے جو کھھے پڑھئے کا فن جائے تھے ان افراد یس سیدنا عمر فاروق ،سیدنا علی ،سیدنا حان ،سیدنا ابو عبیدہ بن البوطیان ،حضرت معاوید بن البو مفیان ،حضرت معاوید بن البوسفیان شاہدہ معاوید بن البوسفیان ،حضرت معاوید بن البوسفیان ،حضرت معاوید بن البوسفیان شاہدہ معاوید بن ساہدہ معاوید بن البوسفیان شاہدہ معاوید بن ساہدہ س

#### شبه کا ازاله

ہمارے بعض لوگ حضرت ابوسفیان تا گھڑ پر بلاوجہ معرض ہوتے ہیں اور اُن کے دور جا بلیت اور قبل از اسلام کے واقعات کو سائے رکھ کر اُن کی تنقیص اور بدگوئی کرتے ہیں حالا تکدا سلام لا نا اپنے سے پہلے کے تمام گنا ہوں کو دُور کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام جن سے اللہ ہجانہ و تعالی اور رسول اللہ بی اُن کی ہوئے اُن کو برائی سے یا د کرام جن نے آپ اپنی عاقب فراب کرنے کے ساتھ اپنا ایمان بھی ضائع کر رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ تو ہے کہ یا ورائی عاقب فراب کرنے سے بھیں۔

آپ تا الله فالم الم معرف کر جہاں اور جدید الاسلام حفرات کو الله قلب کے طور پر حسب معول مقدار سے زائد صے عزایت فرمائے وہاں ایستفیان اور ان کے ووٹوں فرز عدوں کو ایک ایک سواونٹ اور جالیس جالیس اوقیہ جائی معزت ایستفیان ڈائٹو نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ تا الله کی عزایت فرما کی حضرت ایستفیان ڈائٹو نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ تا تا الله کی حم ایست میں اگر پر فدا ہوں آپ تا تا برے مہرمان اور کریم جیں۔ اللہ کی حم ا جا الحیت میں اگر آپ تا تا ایست میں اگر آپ تا تا تا با باوراگر آپ تا تا تا با باوراگر آپ کوعرہ میل کف پایا۔

0000/29/000

الل اسلام في فروه حين كافلام پرفريق خالف كم ديش 6 بزارمردو زن كوجنگ تيدى بناليا اب ان تيد بول كو كهر عرصه زير حماست د كفينى ضرورت تقى تو اس ابهم منصب كے لئے نبى اقدى تا اللہ في حضرت سيدنا ابوسفيان كو فتخب فرمايا۔ الل بخران كے ساتھ صلح كے معاہدہ ميں اور لوگوں كى شباوت ورج كى گئ ان ميں ايك حضرت ابوسفيان بھى تھے۔ بخران كے صدقات برآپ كو عامل بنايا كيا۔

000000000

#### راویت حدیث

ا کابرعلاء نے اپنی تصانیف میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوسفیان نے نی اکرم منتی ہے احادیث نقل کی ہیں اور حضرت ابوسفیان ڈاٹٹ سے دیگر صحابہ و کرام نے روایات لیس ہیں۔

# حضرت ابو سنیان ، حضور ﷺ کے شسر مبارک

امام الحرش حضرت علام سیدا حدین زین دهلان کی این مشهور زماند تسنیف المیف "السیرة النویی" (مترجم جلداول اصفیه 577 ، تاشر، ضیاء القرآن لا مور) پس سروار قریش حضرت ابوسفیان بیات کا ذکر خیر کرتے ہوئے قریر فرماتے ہیں: ابوسفیان بیات کی اور محانی کے بارے بیل طعن آمیر گفتگو کرنے والے کی بات ندسنو حضور مناتی کے فرمایا "میر سائل کے بارے بیل طعن آمیر کے سروال کے بارے بیل رساول کے بارے بیل دور محرت ابور میر سروال کے بارے بیل رساقالی سے فرو حضرت ابور میر سروال کے بارے بیل رساقتالی سے فرو حضرت ابور میر میں ابور میر کے سرویل کے بارے بیل رساقتالی سے فرو حضرت ابور میر ایس ویل ابور میں ہیں "۔

موں ساتھ سید عالم تالی کی رختیں تھھ پر میں ہوں ساتھ سید عالم تالی کی رختیں تھھ پر میں ہوں کا ابوسفیان ڈائٹ

# عضرت ابو سنيان التكي ازواج و أولاد

5000000000

حضرت الدسفيان والله كى ازواج اوراولاد كا تذكره مصعب الزبيرى نے
اپنى كتاب "لمسب قويش" بين تفصيل على اجه قائلى رواج اوراك دورك معاشرتى احوال كے مطابق لوگ متعددازواج كرتے ہے اس ليح حضرت الوسفيان في احوال كے مطابق لوگ متعددازواج كرتے ہے اس ليح حضرت الوسفيان في متعدد شاديال قرما تي ، ايك شادى آپ الله الله بن أميد سے كى جس سے آپ كاليك بيٹا پيدا ہواجس كانام "حنظله" تحا، اى وجه سے آپ الله كى ايك كتيت "ابو حنظله" بحق ای اوروجرى بنى أحده بيدا ہوكى جوام الموشين أم حييد بن الله كيدا ہوكى اوروجرى بنى أحده بيدا ہوكى حضرت الموشين أم حييد بن الله كيدا ہوكى اوروجرى بنى أحده بيدا ہوكى حضرت الموشين أم حيد بن الله كيدا ہوكى بحق سے الله مقان كى بيول ہوكى اوروجرى بنى أحده بيدا ہوكى حضرت الموشين أم حيد بن الله كيدا ہوكى بي مقان كى بيول ہوكى تحس سے البسفيان كى بيرو جسيمنا حثان كى بيول ہوكى تحس سے

معرت الوسفیان نے ایک شادی نینب بنت نوفل ہے کی اس سے ایک پیٹا
"بیزید بین اہی صفیان" پیدا ہوا جو اسلام کا ایک محقیم دہبترین جرنشل تھا اور تاریخ
اسلام اُسے" بیزید السخیو" کے تام سے یاد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ڈاٹٹ نے
ایک شادی هند بنت عتبہ بن رسید ہے کی اُس سے ایک بیٹا" معاویہ بن ابی سفیان"
اور ایک بیٹا" هند بن الی سفیان" اور بیٹال جوریہ اور اُم افکم پیدا ہوئے۔

# حضرت ابوسفيان اور تين غلافتين

رسول الله عُلَقِمَ کاس دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے کے وقت حضرت ابو سفیان والی نجران تھے اس کے بعد آپ ڈاٹٹوٹے شین خلفائے راشدین کا زمانہ پایا۔ خلافت سیدنا ابو بکر صدیق ٹاٹٹوٹی اپنے بیٹے بزید کی قیاوت میں جنگ برموک میں شریک ہوئے اس طرح سیدنا عمر قاردق ڈاٹٹو کا زمانہ پایا اور خلافت سیدنا عثمان فن کے دوران مدینہ منورہ میں وصال فرمایا۔



#### والده سيدنا معاويه حضرت هند 🐃

500000000000

حضرت ابوسفیان الله کی جمله از داخ ش سیدة حند بنت عتبه مشهور، معروف اورایک اخیازی مقام کی حال خاتون تنی ابوسفیان کی معروف اورایک اخیازی مقام کی حال خاتون تنی اور بیسیدنا معاوید بن ابوسفیان کی والده ما جده تغیس سیدة حند کوالله تنارک و تفالی نے خوب قیم و فراست اور البیت بخش متنی موزمین نے آپ و تا توک متعلق ورج ذیل صفات کا ذکر کیا ہے۔

وکانت من میدات نساء قریش ذات دای ودهاء وریاسة فی قومها و کانت آمراة لها نفس ورای وعقل. سیدة عندقریش کی سردار ورتول شرخیس، صاحب رائے، زیرک حوشمند، خوددار اور بردی عقل مندادر فیم وفراست والی خاتون تیس این قوم کے لئے رئیس مجی جاتی تیس۔

سیدتا حد فافی بنت عتبہ کوئی عام مورت نہ تھی بلکد ایک رئیس کمہ عتبہ کی عام مورت نہ تھی بلکد ایک رئیس کمہ عتبہ ک صاحبزادی اور ووسرے رئیس کمہ حضرت ابوسفیان کی اہلیہ، رشتہ بیس سر کا یہ وہ عالم تلفی ا کی خوش واس مین سیدتا اُم حبیب کے والدی اہلیہ اور قبیلہ کی سر دار اور عقل مند مور توں میں ہے تھیں، فتح کمہ کے دن اسلام تھول کیا۔

نی اکرم تلی چیکر مورتوں سے مصافی نیس فرمایا کرتے تے لینداان مورتوں نے مصافی کے بغیر صنور کر تور تلی سے بیعت کا شرف حاصل کیا تھا۔ نی اکرم تلی نے ارشاد فرمایا: موحیا بیک ، خش آ مدید

پارسیدتا مندفر ان کی ، خداکی هم! یارسول الله کالله ، دشن یل بسند والول یش پہلے، جھے سلمانوں کی ذات ورسوائی سب سے زیادہ پیند تی اوراب اللہ کی هم!روئے زیمن یس بسنے والول یش آپ معزات کی عزت جھے سب سے زیادہ پسند ہے جس پر نی تا پہنے نے فربایا: وزیادہ ایصنا، اللہ تھے اس میں مزید تی دے۔

تاری کے اوراق اس بات کی تعدیق کرتے ہیں کہ پھر بیرجہت اتی ہوئی کہ جنگ رموک میں سیدنا ایوسفیان شاق کا پورا گھر انداسلام کی خاطرا پی جا تو ل کا نذرانہ

لے کر حاضر تھا۔ سیدہ حد فالگ نے اپنے خاوند سے پہلے اس دنیا کو الوواع کیا ایک

روایت کے مطابق جس دن سیدنا ایو بکر فالٹو کے والد سیدنا ایو قافہ فالٹو کا انتقال ہوا

اس دوز سیدنا حد فالگ بنت منہ کا بھی انتقال ہوا اور یہ سیدنا عمر فاروق فالٹو کی خلافت

مبار کہ کا زبانہ تھا۔ زبانہ جا ہی ہے ہیں سیدہ حد نے سیدہ زبینہ بنت رسول اللہ تو لیا

کے ساتھ ہوا ایجھا بر تاؤ کیا تھا جب سیدہ ندینب فالٹوا ہے شو ہر حضرت ایوالعاص بن

رفتا کے ساتھ کہ کر مدین ربائش یز برتھیں۔

@@@@@@@@@

### سیدنا معاویه کے برادران

سیدنا معاویہ ڈاٹٹوک براوران میں سے سیدنا پزیدین ابوسفیان نے دین اسلام کے لئے کارمائے تمایاں سرانجام دیے برکت کے لئے اُن کا تذکرہ کرتے ہیں کے فکداُن کا ذکر کیے بغیر ملک شام کی فئے کا ذکر ادھورارہ جائے گااس لئے کہ سب سے پہلے برقل کے خلاف جنگ کا آ فازکرنے کے لئے اِن کوروائد کیا گیا تھا۔

# حضرت بزید بن ابی سفیان 🖈

حضرت بزید بن افی سفیان کو "بهزید المحید" کنام سے بھی یادکیاجاتا ہے کئیت ابوخالد تقی سیدنا ابوسفیان اللہ کی فریداولا دیس اعبائی افضل شخصیت تھے۔ والدہ کانام زینب بنت فوفل بن خلف ہے جلیل القدر شخصیت اور فضلاء صحابہ کرام میں آپ کوشار کیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ ڈھی نے تاریخ اسلام میں آپ کوان الفاظ مباد کہ سے یاوفر مایا ہے:

(B)(B)(B)(B)

وكان جليل القدو شريفاً سيداً فاضلاً وكان جليل القدو شريفاً سيداً فاضلاً ولا مردوب وقط مردوب مردوب والمردوب والمد مكه وشهد مع رصول الله تلكم حدين وأعطاه رسول الله تلكم من غنائم مائة من الابل وأربعين اوقيه ولم يزل يذكر بخير.

یزید بن ابوسفیان نے فق کمہ کے روز اسلام تحول کیا اور خز وہ حین یک روز اسلام تحول کیا اور خز وہ حین میں رسول اللہ علیجا کی معیت میں شامل ہوئے۔ مال فنیمت میں سے رسول اللہ علیجا نے آپ ڈاٹٹو کو ایک سواونٹ اور جا لیس اُوقیہ جا تھی موایٹ اور جا لیس اُوقیہ جا تھی موایٹ اور جا اور جا اور جا ایس اور جا تھی موایٹ کوفیر سے یا وفر مایا۔

می اکرم تالی کا تبول کا جہال الل سیرت ذکرکرتے ہیں وہال بزید بن اللہ سفیان اپنی طبعی الاسفیان کو بھی کا تب نبوی تالی شار کرتے ہیں۔ بزید بن الی سفیان اپنی طبعی صلاحیتوں کی بناء پر بزے مستعد کارکن تھے می اکرم تالی نے علاقہ معیدے " پرآپ کوائیر بنا کردوانہ کیا تھا۔

# روایت هدیث کا شرف

نی اکرم تالیم سے دیگر محابہ کرام اللہ کی طرح پزید بن انی سفیان نے بھی صدید فقل کی طرح پزید بن انی سفیان نے بھی صدید فقل کی جاور پھر اُن سے دی شخص کی ہے اور پھر اُن سے دیگر صحابہ کا روایت نبوی تالیم افقل کرنا بھی ثابت ہے لہذا سیدنا پزید بن انی سفیان کو راوی اور مردی ہوئے کے دولوں شرف فعیب ہوئے۔

# نومی دستوں کا آمیر

حفرت سيدنا ابويكر صديق والت عجد مبارك ش سيدنا يزيد بن افي

سفیان نظافہ کوشام بیج کے لئے فوتی دستوں کا کما تذر مقر رفر مایا اس منصب بران
کی تقریری کا مقصد دمثق کو فتح کرنا اور وقت ضرورت علاقہ بیس موجود دوسرے
اسلامی لشکروں کی مدرکرنا تھا۔ اس لشکر کورضت کرنے کے لئے فلیفہ الرسول تلکی اسیدنا ابو بکر صدیق نظافہ ، سیدنا پر بدین ابوسفیان کے ساتھ دومیل تک پیدل چلے ،
سیدنا پر بد نظافی نے بہت کوشش کی کہ فلیفہ الرسول تاکیج کوس طرح والیس کرسکوں
جس پرسیدنا ابو بکر صدیق نظاف نے فرمایا کہ بیس نے نبی اکرم تلکی ہے بدارشاد
مبارک سنا ہے: من الحبوت قدماہ فی سپیل الله حرمهما الله علی الدار .
جن کے قدم اللہ کی راہ بیس خبارا الوجوجا کی تو آن پر جنم کی آگرام ہوجاتی ہے۔
مین انہ کی راہ بیس خبارا الوجوجا کی تو آن پر جنم کی آگرام ہوجاتی ہے۔
مین انہ مقام وقی قالات کے دور خلافت بیس شام فتح ہوا تو آپ نظاف نے بر یہ
مین ابی سفیان کو قلسطین اور آس کے کرودوارے کا والی مقرر فرما دیا اور معاذین جبل نظاف

@@@@@@@@@

#### وصال

ملت شام شی طاعون (همواس) کی بیاری پیلی تو بری بری برستیال اس قانی و نیا کوخیر آباد که کمی ان شی حضرت ابوعبیده بن الجراح اور حضرت معافی بن جبل بھی اسی طاعون عمواس کا شکا رہوئے اور اسی بیاری شی والی (گورز) وشش محالی رسول تا پیلیم حضرت بزید بن ابوسفیان بھی ما لک حقیق سے جالے سیدناعرفاروق فاللا کو بزید بن ابوسفیان کے وصال بر بہت صدمہ بوا اور انہوں نے بزید بن ابوسفیان کی مجگہ سیدنا محاویہ بن ابوسفیان کوشام کی ولایت سنجانے کے لئے خطائح رفر مایا۔

## عضرت عتبه بن ابی سفیان،

سيدنا معاوير عالى كى بداد محرم، فى اكرم تلفى كى بيدا

ہوئے ،سیدنا عمر فاروق واللہ نے آپ کا طاکف کا والی مقرر کیا۔ 43 ہدب حضرت عمرو بن عاص نے وصال فرمایا تو سیدنا معاویہ واللہ نے آپ کومعر کا والی مقرر فرمایا۔
سیدنا عقبہ بن ابوسفیان بزے قادرالکلام اور ضیح الملیوان خطیب مقے معرش آپ جیسا
کوئی خطیب نہ تھا۔سیدنا عقبہ ایک سال حک معرے والی رہے کھر معرش بن آپ واللہ کا انتقال ہوا اور وہیں آخری آ رامگاہ نی۔
کا انتقال ہوا اور وہیں آخری آ رامگاہ نی۔

50000000000

#### سیدنا معاویه 🕾 کی همشیرگان

سیدنا معاویہ نظاف کی دوھیتی بینس سیدہ جو پریداوراً م افکم ہیں۔آپ ڈٹاٹھ کی ایک بھشرہ رملہ بنت ابوسفیان جوام الموشن آم جیبہ فٹاٹی کے نام سے مشہور ہو کی ایک بھشرہ رملہ بنت ابوسفیان جوام الموشن آم جیبہ فٹاٹی کے بہلا تکاح سائب اور جن کی والدہ کا نام صغیہ بنت ابی العاص تعارسیدہ جو بریہ فٹاٹی کا پہلا تکاح سائب بن ابی حیث بن الاسد سے ہوا جن کے انتقال کے بعد دوسرا تکاح عبدالرحلٰ بن الحارث سے ہوا جو بہر فٹائی جگ برموک میں شریک تھیں اور آپ کی ہشمرہ آم الحارث سے ہوا۔ میں معلومات میسر نہیں۔

# سيدنا معاويه الاكي ازواج و أولاد

سیدنا معاویہ ناٹلؤ کی ایک دوبر کانام میمون بنت بحدل الکی ہان سے
آپ اللؤ کا ایک بیٹا (بزیر) اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام آمۃ الشارق تھا جس کا
کیپن میں بی انتقال ہوگیا تھا۔ سیدنا معاویہ ناٹلؤ کی ایک دومری ہوک کا نام فاختہ بنت
قرط تھا جو ہوہ مرمناف ہے تھی اس ہوگ سے دو بچس کی پیدائش ہوئی۔ سیدنا معاویہ کی
جو ہوں میں کنود بنت قرط کا بھی نام آتا ہے بی فاختہ کی بہی تھی جس نے انہوں نے
اسے طلاق دینے کی بعد شادی کی تھی۔ ای طرح سیدنا معاویہ کی ہو یوں میں ایک
فاتون ناکلہ بنت محادد کانام کی ملت ہے۔

#### سیدنا معاویه ﷺ کا خاندان صعابی

سیدنامعاویہ ڈاٹٹو کی ڈات یا برکات ندصرف خود محانی ہیں بلکرآپ ڈاٹٹو کا پورا خاندان ہی رسول اللہ ٹاٹٹا کا خادم ہے اور شرف صحابیت حاصل ہونے کے ابعد اینے آپ کورسول اللہ ٹاٹٹا اور دین اسلام کے لئے وقف کر دیا۔

سيدنا معاويد باللؤخود محاني رسول تلكف آپ باللؤك والدسيدنا الوسفيان معرصاني رسول تلكف آپ باللؤك والدسيدنا الوسفيان معرصاني رسول تلكف آپ كايد رسول تلكف آپ كايك اور برادرسيدنا عقبه محاني رسول تلكف آپ كايك اور برادرسيدنا عقبه محاني رسول تلكف ، آپ كا بحن رمله بنت الوسفيان بلك شعرف محابيد رسول تلكف بكد زوجد النبي تلكف وام الموشن اورآپ كى دومرى دو بينى مى ثرف محابيت سے مشرف بوكي ۔

# بنوأميه كامفتصريس منظر

حضرت سيدنا معاويہ نافظ کا تعلق بنوا ميد ہے ہائ گے مناسب ہے کہ مختصراً اس خاعمان کے ہارے بھی پھے بیان کردیا جائے تا کرقار کین کی معلومات بھی پھے اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ فکوک و جہاہ بھی رفع ہو سکیں۔ تاریخ کے اوراق سے ماضی کے جمروکوں بیں اگر ہم فور سے نظر ڈالیس تو ہم اپنی تاریخ کو بنوا میہ علی جملی ، ادبی اور سیاس کا رناموں سے لبریز پائیس کے اوراس خاعمان کے ظلم و علمی جملی ، ادبی اور سیاس کا رناموں سے لبریز پائیس کے اوراس خاعمان کے ظلم و تامور سیولاں کی دین اسلام کے لئے قربانیاں نا قابل فراموش ہیں۔ خاعمان بنوا میہ کے لؤ دوال اور قابل فرکار ناموں کی بدولت اسلام کا دائرہ اوراسلامی ریاست کی سرصدیں ، افریق ، بورپ اورایشیا کے دور دراز علاقوں تک چیل گئیں ، ان کی عالمی تیادت نے روم اور فارس کی حکومتوں سے پیدا ہونے والے خلاکو پر کیا اور اور شیاد دور دراز علاقوں تک چیل گئیں ، ان کی عالمی جزیزہ عرب کی اسلامی حکومت کو محمل ایک عالمی طاقت وقیادت کی قادر کی اسلامی حکومت کو محمل ایک عالمی طاقت وقیادت کی قادر کی کیا در کی ۔

## اعلان نبوت اور بنو أميه

سرکار دو عالم بی المفیل کے اعلان نبوت کے بعد بنو حاشم کی طرح بوا میہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ تاریخ اسلام میں آپ کو بنوامیہ کے ایسے افراد بھی بکرت ملیں کے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر ابناسب پکھتر ہان کردیا۔ سرفیرست سیدنا حثان بن عفان کی دین اسلام کی خدمات کتب تاریخ کی زینت تی ہوئی ہیں۔

### بنوامیه کی اسلام دشمنی

یہ بات اپنی جگہ درست کہ بنوامیہ کو اسلام سے دھنی تھی لیکن معذرت کے ساتھ کہ اس کو کھے ذیادہ ہی بڑھا چڑھا کہ بیان کیا جا تا ہے، جب بیخا عمان حلقہ بگوش اسلام بوتا کیا تو اسلام کی محبت بیں انہوں نے وہ کارنا سے سرانجام دیے جو شہری حروف سے کھنے کے قابل ہیں۔ خود صفرت الوسفیان بڑا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی جگوں میں دوسر مے مسلما توں کے دوش بدوش کرم جوثی سے حصہ لیتے رہے۔ آپ ڈٹاٹٹ نے فروہ حتین میں شرکت فر بائی کھر محاصرہ طائف میں کارہائے نمایاں سرانجام دیے یہاں تک کراس خزدہ میں آپ ڈٹاٹٹ کی ایک آ کھے جاتی رہی اور معرکہ سرانجام دینے یہاں تک کراس خزدہ میں آب ڈٹاٹٹ کی ایک آ کھے جاتی رہی اور معرکہ سے مرکار مدینہ فٹاٹٹ کی ایک آ کھے جاتی رہی اور معرکہ سے مرکار مدینہ فٹاٹٹر کی ایک تی مرکار مدینہ فٹاٹٹر کے ارشاد فر مایا تھی جس کو اللہ کی راہ میں قربان کردی۔ اس لیے سرکار مدینہ فٹاٹٹر

''لوگوں کی مثال سونے اور جاندی کی کانوں کی طرح ہیں جولوگ زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے اسلام لانے کے بعد بھی وہی بہتر ہیں اگرائیس دین کی محصاصل ہوجائے''۔

# نبی اکرم 🗥 اور بنو اُمیه

بنواُمیہ کی خوش نصیب شخصیات جیسے جیسے اسلام قبول کرتی رہیں حضور نبی اکرم تکلی اُن کو اپنی خاص نواز شات ہے نواز تے رہے کیونکہ آپ تلای اُن کے ا شدونی گرے آشا تھا ور بھٹے تھے کہ جس طرح ان اوگوں نے حالت کفر بیس سرد حرث کی بازی لگا دی تھی ای طرح اب بیاسلام کے لیے بھی اپنا سب سرمایہ حیات قربان کرنے ہے در اپنی نہیں کریں کے جیسا کہ بنوا میرکی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔

جمادى الاول4 هش غزوه ذات الوقاع فيش آياس موقع يرجب مديد شريف سے بابر تشريف لے محتو آپ تا اللے في سيدنا حثان في كو مديند منوره يس اپنا قائم مقام بنايا۔

# حضرت معاویه کا نبی اکرم ﷺ سے تعلق

فاندان قریش کی چھوٹی بوی شاخیس تھی کیکن بنوطاشم اور بنوائر اران سب میں میں میں کا در میں سے دنیوی عظمت دوجا ہت کے لحاظ ہے بہت ممتاز ہے۔ بنوطاشم بہت تی اور بامروت انسان تھے اور پورے عرب میں اُن کی سخاوت زبان زوطام تھی ۔ قریش کے دوسرے ممتاز بزرگ اُمیہ بن عبر شمس تھے جن کا خاندان بنوامیہ کہلاتا ہے اُن کے سپر و قریش کی سیرسالاری کا عبد و تھا اگر چا بنداہ میں قریش کی سیرسالاری بنومخر وم میں تھی

لیکن عبر مس کے زمانے میں برعبدہ اور منصب بنوا میرکو خفل ہو گیا۔ سیرسالاری کے فرائض عيدش كے يوتے معرت ابوسفيان كوالدحرب بن أمير فرمرانجام ديے۔ حرب بن أمير كانقال كے بعد ابوسفيان اسمنعب بر قائز ہوئے اور اسيدمسلمان مونے تک قريش كى سيرسالارى انبى كے باتھول ش ربى -الى اسلام ادرائل کفر کے درمیان بہلامعر کہ غزوہ بدر ہوااوراس دوران حضرت ابوسفیان قریش كة فلے كرماته شام كي موئے تھاس وجدے سے سالاري كرفرائض حفرت ابوسفیان کے سرعتبہ بن ربعد نے سرانجام دیے۔اس کے بعد اسلام لانے تک جننے بھی معرکے ہوئے اُن سب میں قریش کی فوجی قیادت ایوسفیان کے ہاتھ میں رہی۔ بؤأميه ندمرف قريش كے قائدادر سيرسالار تھے بلكه دومرے خاتدانوں كى طرح صاحب مال اور تجارت پیشر بھی تھے بنوامیہ چوکد قریش کی تیادت عظمی کے عبدے ير قائز تے لبدا انبول نے اس عبدے كے عظيم فرائض كا احباس كرتے موئے اہل اسلام کا آخری دم تک مقابلہ کیا اور یکی خاعم انی دشمنی کی دجہ سے نہ تھا بلکہ مسلمانوں کے علاوہ کمی اور جماعت ہے بھی اگر اِن کا مقابلہ ہوتا تو اُس کے ساتھ بھی بنوامید یکی سرگری و کھاتے۔ بنوامید کی بنوهاشم کے ساتھ خاندانی دهنی بتاتا جہالت اور بنوامیر کے اصلی حالات سے ٹا آشنائی کی دلیل ہے۔ تاريخ اسلام كاوراق كامطاله كرنے يواميكايا افراد بكثرت لمیں مے جنہوں نے اسلام کی خاطرا نیاسب پھے قربان کرویا پہاں تک کہ ججرت حبشہ ين زياده بنواميه بي تخاور بنوهاشم شي تو مرف سيدنا جعفر طيار تخه سيدنا عثان بن عفان فالتناف فالتناف توسطوت كي مدكروي، اسلام ك لئة انتازياده مال نجماوركماجس كي مثال ملنامشكل بوه مجى خاندان بنوأميرس تضاي طرح سيدنامعاويرك والداور

41

(B)(B)(

والدہ جب اسلام لائے تو اسلام کی خوب خدمت کی، ابوسفیان کی تو اپنی دونوں آ تھسیں معرکے خین اور برموک علی قربان ہوسکیں۔

بنوأمیدی اعلی صلاحیتوں کے پیش نظرخود نبی کریم تا اللہ ان کواعلی مناصب اور ذمہ داراند عبدول پر مختکن قربایا ای طرح خلفائ راشدین نے بھی انہیں اعلی عہدے دیئے۔ فق کمدے بعد مکد کا گورز ابوسفیان کے پچاک پوتے حاب بن اسپرکومقروفر مایا۔

عبدرسالت ناظامی اکثر ویشتر بنوامید کورزی کے عبدوں پرفائز کیا گیا اور بنوها شم میں ایک فرزیا کیا گیا اور بنوها شم میں ایک فرز بنا کر بھیجا ہو۔ سرکاری مناصب تو ایک طرف، آپ ناللہ نے غزوات کے سلسلہ میں 28 مرتبہ مدیند منورہ جمی انتظامی امور کی سرانجام دی کے لئے آپ ناللہ مدید منورہ جمی انتظامی امور کی سرانجام دی کے لئے آپ ناللہ مقرر نے بنوھاشم میں سے اپنے نائب کا تفرد کیا ہو۔ بلکہ بھی کی اموی کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور بھی کی انصاری کو بھی کی کی انعوں کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور بھی کی انصاری کو بھی کی کی خودی تو بھی کی کھی وضفاری کو۔

نی اکرم تلی این نے اپنے ذیانے میں زیادہ تر گورز بنو اُمیہ میں سے مقرر فرمائے۔ چنانچوٹ کھ کے بعد آپ تلی نے حماب بن اسید بن ابی العاص اور آپ کے دونوں بھائیوں ابان اور سعید کو دوسرے علاقوں کا گورز بنایا۔ ایوسفیان اور آپ کے صاحبزادے پزید کو بھی (بخران اور پتما مکا) گورز بنا کر بھیجاحتی کہ آپ تا بھی کی وفات تک وہ اس منصب جلیلہ برفائز رہے۔

عمرو بن العاص كوحضور تلظ في قيمان كا گورزمتر رفر ما يا اورحضور تلظ ك التقال ك بعد بحى عبد عدد ي من العاص كوا بم عبد عدد ي من العاص كوا بم عبد عدد ي من العاص كوا بم عبد عدد ي من قائد منايا \_

5000

رسول الله تافیل نے جب اس دیا سے انقال فر مایا تواس وقت بوا میدسے مختف صوبوں پر 4 گورز تھے۔ حاب بن اسید مکہ کرمد پر ، ابان بن سعید بن العاص بحر بن پر ، خالد بن سعید صنعاء پر ، ابوسفیان بن حرب بخر ان پر ۔ خاندان بنوامیہ کوجس مرح عبد جا بلیت میں عظیم مقام حاصل تھا اس طرح جب بیاوگ حاقہ بگوش اسلام بو کے تو اُن کی سیادت تیاوت بیس و را بھی کی نہوئی بلکدروز پر وز اضافہ ہوا۔

50000000000

جس خاندان پر سرکار دو عالم مُنافین پر اتن نوازشات فرما کی اور اسلای ریاست جس خاندان پر سرکار دو عالم مُنافین پر این نوازشات کرخلفائے ریاست جس آن کو بڑے برداشدہ جس اس خاندان کی قالمیت اور تد برسے فائدہ شاخھا کیں۔

#### مهدِ رسول ﷺ میں بنو آمیہ کا کردار

وجوت اسلام کے آغاز بی سے بنوامیہ کے بہت سار سے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور پھر انہوں نے راہ اسلام میں گراں قدر قریانیاں پیش کیں اور اُن میں سے بعض صفرات نے بجرت مبشر کی سعادت بھی حاصل کی۔ پھر فتح کم محرقع پر جب بنوائمیہ کے تمام لوگ وائرہ اسلام میں وافعل ہو گو آپ تا گیزانے آئیں خوش آئے مدید کہا اور ان کے قبول اسلام پر دلی خوشی کا اظہار کیا۔ بڑے بڑے بڑے اہم معاملات میں ان پراھی و کیا اور انہیں ان کے مناسب حال مقام ومرتبہ پر فائز فر مایا تا کہ اُن کی مسائی اور المیت سے استفادہ کیا جا سے۔

# سیدنا معاویه 🕾 کا قبول اسلام

صفرت معاویہ واللہ کے اسلام لانے میں کتب تاریخ میں مختلف اقوال ورج ہیں، مختمراً اُن کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صفرت علامہ ابن تجرعسقلانی اپنی کتاب "العقریب المعهدیب" میں فرماتے ہیں: معاویہ بن الجی سفیان مطیفہ اور محالی ہیں فى كمرة للمشرف بالملام بوئ اورآب الله كاتب وى بحى فقد

حفرت علامہ ذھی فریاتے ہیں: اظہر ا صلامہ ہوم الفعیح فتح کمہ کے دور آپ ڈاٹٹوٹے اپنے اسلام کو کھا ہرکیا۔

حضرت معاویہ ٹاٹھ صلح حدیدیا در عمرة القضاء کے درمیانی عرصہ بی اسلام تول کر چکے ہے۔ فتح الباری بشرح سلح البخاری جلد 3 بی ہے: حضرت معاویہ ڈاٹھ کے سلح حدیدیے کے بعد اسلام آبول کیا اور اپنے اسلام کو چھیائے رکھا، فتح کہ کے دن اے فلا برکیا لیکن آپ عمرة القضاء کے سال مسلمان ہو سے تقے جس کی تقری آپ خوداس بیان میں فرماتے ہیں کہ: بیس عمرة القضاء کے دوز اسلام لایا تھا لیکن اپنے والد کے ذراس بیان میں فرماتے ہیں کہ: بیس عمرة القضاء کے دوز اسلام لایا تھا لیکن اپنے والد

سیدنا معاویہ کے اسلام لانے کے متعلق مشہور مورخ مصطفیٰ بیک نجیب اس طرح تحریر کرتے ہیں: جہاں تک سیدنا معاویہ نگائی کے اسلام کا تعلق ہے تو اُن کا معالمہ ایسانی ہے جیسا کہ سیدنا عباس بھائی کا، جو جنگ بدر کے موقع پر ہی مشرف بہ اسلام ہو چکے ہے لیکن اپنے اسلام کا اعلان آپ نگائی نے فئے کمہ سے کچھے پہلے کیا، چنا نچ سیدنا معاویہ نگائی صلح حد بیبیے کموقع پر حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہے لیکن اپنے اسلام کا اعلان فئے کہ کے روز کیا۔

الم مديبي آپ كا ايمان لانى كى دليل وه مدى مباركه بوام المحد بن خليل في امام باقر بن امام زين العابدين بن امام حسين سے روايت فرمائى كه حضرت امام باقرفى عبدالله بن عباس سے فرمايا كرسيد نامعا ويہ يُللُّ في حضور ناللہ كا حرام سے فارغ ہوتے وقت حضور ناللہ كى مرمبارك كے بال مروه كے پاس كا في امام بخارى في بروايت طائرس حضرت عبدالله بن عباس سے دوايت فرمائى کر حضور خالی کی برتجامت کرنے والے سیدنا معاویہ فالی بین اور طاہر بیہ کہ بید جامت مرارک عمرة القضاء میں واقع ہوئی جوسلی حدید بیسے ایک سال بعد 7 جمری میں ہوا۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ نے اپنے والدسے پہلے عمرہ القضاء میں اسلام لے آئے مضالبت والدین کے خوف سے حضور خالی کی خدمت میں مدید منورہ ندا سکے۔

سیدنا معادیدگا ہے والدے پہلے اسلام لا ناخورسیدنا معادیہ ڈاٹھ کے قول مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ عمرۃ القصاء من 7 جمری سے پہلے اسلام لائے گر والدین کے خوف سے اپنا اسلام پوشیدہ رکھا۔ سیدنا معاویہ ڈاٹھ کا عمرۃ القصاء سے پہلے اسلام لا ناصرف ایک دو کمآبوں شرنیس بلکہ اکام کشب تاریخ بیس موجود ہے۔

## سيدنا معاويه الاكاتب وهي

حضور سید الاولین والا ترین کی بعثت کے وقت سارے کہ شریف بی مرف 17 افراد الیے ہے جو لکھنا اور پڑھنا جائے تے ان بی شین شخصیات حضرت سید ٹا ابوسفیان طابع اور آپ شابع کے دوصا جزادے (سیدنا پزید اور سیدنا معاویہ)

میں شامل تے۔ سیدنا معاویہ طابع کے قبول اسلام کے بعد نی اکرم طابع نے آپ شابع کی دی فی شامل کے دور العالمین کے لئے مامور فرما دیا۔
کی دی بھری مارکہ حضور کر فور شابع کی باعث کا بت وقی رب العالمین کے لئے مامور فرما دیا۔
جودی مباد کہ حضور کر فور شابع کی باعث کا بت وقی دید العالمین کے لئے مامور فرما دیا۔
جودی مباد کہ حضور کر فور شابع کی شار دو عالم شابع کی شار کو مربار کھر بارے جادی جوت ہوت ہوت ہوت کے دربار کو مربارے جادی جوت ہوت ہوتے انہیں تحریف مارے دو حالم شابع کی شار دو عالم شابع کی شار دو حالم شابع کی شار دو تا کہ جوتے انہیں تحریف مارے دو الے خوالے تعین میں معرب معاویہ کا بھی شار دو تا ہے۔

سینامعاوید نظاف کا کا تب وی بونے پرسلف صالحین کا اتفاق ب صفرت امام این کشرانی مشہور تعنیف البدایة والنهایة ش فرماتے ہیں۔ هذا قدر معلق

بین السناس قداطب کرسیدنامحادید کا تب دی بون پراجماع ہے۔ سیدنا محاوید ڈاٹٹو کی اس ذمرواری کی بابت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں۔ و سیان یکتب الموحی "محضرت محاوید و آلکھا کرتے تھے" حضرت سیدنا عباس کا بی فرمان مبارک امام تھی نے ولائل النو و نے نقل کیا ہے۔

> ہونے وہ کا تب وتی اور پھر اُمیر عرب حسن طافقانے اُن کو مجم کی بھی سروری دیدی

سیدنا معاویہ ناٹی کی میلاجیتوں اور خوبوں کی بناء پر سرکار مدید تاہیہ کو کتابت دی آپ فائٹی برخاص احتا و تعااورای احتاد کی وجہ سے بارگاہ درسالت بھی آپ کو کتابت دی کا منصب جلیلہ عطا ہوا تھا۔ مشہور مورخ لیمتونی نے بھی صاف الفاظ بی اقرار کیا ہے کہ سیدنا معاویہ سرکار دوعالم تاہیہ کی اتبان دی بھی سے شے اور ند مرف دی بلکہ آپ ناٹی کی کر فرایا کرتے تھے۔
آپ تاہیہ کے فرایش اور مراسلات بھی اکثر آپ ناٹی تی کر فرایا کرتے تھے۔

• مافظ البر بر محمد اللہ کا تب رسول اللہ تاہیہ علی وحی اللہ کا تب رسول اللہ تاہیہ علی وحی اللہ کا تب رسول اللہ تاہیہ علی وحی اللہ کا تب سیدنا معاویہ درسول کریم تاہیہ کا تب سیدنا معاویہ پر اللہ عزوجل اللہ عزوج اللہ کا تب میں اللہ کا تب معاویہ کا تب وحی رسول رب العالمین و معدن الحلم و الحکم معاویہ کا تب وی اور علم و دانائی کی کان نے '' ''سیدنا امیر معاویہ وی اور علم ودانائی کی کان نے ''

(B)(B)(B)

0000000000 € ملامر شهاب الدين تسطلاني معرى شافعي (متونى 923 مه) كليدين: • وهو مشهور بكتابة الوحى ،سيرنامعاويه والترمشهوركا تبوى ين ي € علامة عبد الملك بن حسين عصامي كل (متوفى 1111 م) في لكما ب: • معاوية وكان يكتب الوحي شارع بخاری سید محدود احد محدث الوری (متونی 1419 هـ) فرماتے ہیں: • 🚵 "ایمان لانے کے بعد معزت معاویہ ٹائٹؤ خدمت نبوی سے جدانہ 🍇 الله موع، مدونت إس رع اوروى الى كى كتابت كرتے." € علامہ جلال الدین میوفی عظیہ ای صدیث کے بارے ش کتے ہیں: ● اصح ماورد في فضل معاويه ثاثث حديث ابن عباس انه كان كاتب النبي فقد اخرجه مسلم في صحيحه امرمعاديه كافعنيات ميسب يتمحج ترين ابن مباس كي مديث كروه كاتب وى تے جس كوام مسلم في الى مح ميں ورج كيا ہے۔ ابوالفرج عبدالرحن بن على ابن الجوزي يُنفيه لكه بي: كان معاوية كاتب رسول الله الله معاويه وللتورسول الله تلكي كاحب تعي مورخ اسلام امام ابوالفد اواساعيل من عمر من كثيروه قل ميليلة فرماتيين: ● والمقصود منه ان معاوية كان من جملة الكتاب بين يدى رسول الله طُالِيُمُ اللَّهِ يكتبون الوحي جارا بتانے کا مقصد بیہ کدامیر معاوید محافظ ان جملہ کا تبین وی یں سے ہیں جو کتابت وقی کافریفتر سرانجام دیا کرتے تھے۔ 0000/47/0000

 علامها بن قدامه المقدى مسلمانو ل كاعقیده بیان فرمات لکسته بین: • و معارية خال المومنين ، وكاتب وحي الله ، احد خلفاء المسلمين تألله سیرنامعاویہ ٹانٹو فال الموتین (مومنوں کے ماموں)، الله كى وى كے كاتب اور مسلمانوں كے خليف تھے۔ ابوعبدالله حسين بن ابراجيم العمد انى مطالة فرماتي بين: ● كى طرف سے تازل مونے والى وى (قرآن) كوكھنے والے تھے۔ ●ام ابودكريا يكى بن شرف النورى مُنظيفر مات بن: وكان احد الكتاب لرسول الله كالل آب الله الله ما کاتب دی ہونے کاشرف حاصل ہے۔ صحابي أسلم قبل الفتح وكتب الوحي الم مقطلاني يكلة الحرمعاويه اللكاكم باريش لكف ين: مشهور يكتابة الوحى ، وه كما بت وي كرما تومشهور تن عبد الرحمٰن بن الي يكر السيوطي عطالة كلمة بين: وكان احد الكتاب لرصول الله ﷺ 

000000000 一連っとと機でしてり機」で المان فريق عليه (التون 972م) للعدين وكاتب الوحي عنه وخال المومنين وہ کا تب وی اور مومنوں کے ماموں ہیں۔ ابعبالله ين عمالراكش من والتوني وه. فاتخله رسول الله كالم كاتب الوحي رسول اكرم تالل نے امير معاديكوكاتب وي مقرر كيا تھا۔ الله ما بن العماد وكسعلى من (التوني 1089 م) كلية بن و وهو احد كتبة الوحي وہ کماتبین وی میں سے ایک تھے۔ علام محود بن تمالعيني مكلة لكعة إن: معاوية بن ابي سفيان صحر بن حرب الاموى كاتب الوحى أسلم عام الفتح 🗢 حضرت شاه ميدالحق محدث و الوي " ممارج النبوت " ميم فرمات جين: 👁 أن ي كاتبان باركاه رسالت ما ب خال من عالي حفرت اميرمعاديه فالفؤجى بي- امام ابو بمراحمہ بن حسین بھی تقل فرماتے ہیں: • سیدناعبداللہ بن عباس فرمایا وکان یکنب الوی کہ آپ اللودي كي كارت فرمات مف (ولاك المدوة) 49 00000 566

# دُعائيں بزبانِ نبی ﷺ بحق حضرت معاویہ

نی مرم شفج معظم تا نے خرت معاویہ دائلتا کے لئے وقا فو قا وعائیہ کلمات ارشاو فرمائے جو بارگاہ باری تعالیٰ میں یقیعاً مقبول ومنظور ہوئے اور پھرائن دعاؤں کی بی بی مقبول ومنظور ہوئے اور پھرائن دعاؤں کی بی بی محدمات سرانجام دینے دعاؤں کی تو بی خدمات سرانجام دینے کی او بی نصور نمی کریم تا نظام کی زبان مبارک سے صادر ہوئے والی دعاؤں کو محدثین وموزمین نے اپنی اپنی تصانیف میں کی مقامات پر متعدوم حابہ کرام سے نقل کیا ہے۔

معادیہ کیلئے رسول ٹاٹٹا من نے دُعا البی اِس کو بنا دے تو ھادی و مبدی

عبدالرحمٰن بن الى عميره كى روايت كالمن من الى عبدالرحمٰن بن الى عميره كى روايت سيدى عبدالرحمٰن بن الى عميره ني اكرم نا الله المنظم المنظم عن المنظم المنظم

اے اللہ! معاویہ فاللہ کو حادی اور ہوایت یافتہ عار (مندالا مام احد اسن التر مذی)

روایت ندکوره بالاکوبے شار کہارعلائے محدثین اور مورفین نے قل کیا ہے۔

# عرباض بن معاویہ کی روایت

اے اللہ! سیرنامعادیکو کماب اور حساب کاعلم عنایت فرما اوراً سے عذاب سے محفوظ فرما۔

جن کیلئے دُھائیں ہیں سرور نی تھ نے کیں وہ دین کے سابق ، اُمیر معادیہ 魏 بیں

#### عمیر بن سعد کی روایت

سیدنا عمر فاروق فالوق نے تعص کے علاقہ پر صحافی عمیر بن سعد کو والی مقرر فر مایا پھر کچھ عرصہ بعد اُن کو اس منصب سے الگ کر کے اُن کی جگہ معزت معاویہ کو محص کا والی مقرر کر دیا۔ اس وقت پکھ لوگ اس تبدیلی پر اعتراض کرنے گئے تو اس موقع پر عمیر بن سعد نے سیدنا معاویہ کے تن عمی ورج ذیل روایت ذکری۔

لا تذكروا معاوية الابخير فاني ممعت
رسول الله تنظم يقول "اللهم اهده"
حفرت معاوير ظائد كا تذكره فيروفو بي كروامت كروكي تكريش نيررول الله تنظم عفرت معاوير فالله كان شرفها تقيم الله تنظم عنوب الله تنظم عنوب الله تنظم عنوب الله تنظم عنوب الله تنظم الله الله تنظم الله تنظم الله الله ت

# حضرت وحشی بن حرب کی روایت

سیدنامعادیہ فاتفایک مرتبہ نی اکرم ناتھ کی سواری پر چھے سوار تھے سرکار دوعالم ناتھ نے ارشاد فرمایا اے معادیہ! تہارے جم کا کون سا حصہ میرے قریب تر ہے؟ جس پر سیدنا معادیہ فاتف نے جواب فرمایا کہ میراهم آپ ناتھ کے فردیک ہے قواس دفت صفور ناتھ نے ارشاد فرمایا اے اللہ اسے (هم )علم ادر حلم سے پر فرمادے۔ كان معاويه ردف النبي الله فقال يا معاويه ما يليني منك الله منافعة قال بطني و قال الله منافعة الله علماً وحلماً وعلماً وع

0000000000

اُم الموشین سیرتا عائشہ صدیقہ ڈاٹ فرماتی جیں کہ فتنے کے دور میں جب میں لوگوں کے حالات دیکھتی رہی تو میری بیتمنائقی کہ اللہ جارک و تعالی میری عمر حضرت معاویہ ڈاٹھ کولگاوے:

> ما زال بي ما رأيت من أمر الناس في الفتنة حتى اتي لاتمنيٰ ان يزيد الله عزوجل من عمري في عمره.

> > (الطبقات لابي عروبة الحرائي صفحه 41)

#### اثرات ذما

زبان نبوت سے جودعا ئیں سیدنا معاویہ ناٹھ کے حق میں تعلیل تو اُی شخص کے لئے تعلیل جے آپ ٹالٹل نے اِن کا الی اور ستحق سمجھا۔

نی پاک تاللہ کارشاد ہو گیا پورا 111 بڑاروں لاکھول نے اُن سے روحد کی پائی

اس کے علادہ کثیر صحابہ کے ہارے بیل آپ ٹاٹھائے نے دعا کیل فرما کیل دہ یقیعاً اُن کے حق میں قبول ومنظور ہو کیل ۔ اسی طرح سیدنا معاویہ ڈاٹھا کے حق میں آپ ٹاٹھا کی زبان مبارک ہے جو دعا کیل صادر ہو کیل دہ بھی یقیعاً اللہ تعالی کے ہاں منظور ہو کیل اورا پی جگہ پر موثر اور نتیجہ خیز تا ہت ہو کیل۔

الماعلى قارى قرماتے يرن:

ولا ارتياب أن دُعاء النبي عُلْظ مستجاب فمن كان هذا

حاله كيف يرتاب في حقه . (مرقاة شرح مشكوه)
لين اس يس يكوفك نيس كرآ نجناب تألياً كي دعا يقيعاً متجاب
موتى بي توجس فض كرح ش بيدعا ئيس موكى بيس أس كرح ش شرقولت يس سرطرح فك كياجا سكتاب-

سیدنا معاویہ کی امارت اور خلافت کے متعلق جناب نبی کریم تھی کی ا طرف سے بعض ارشادات پائے جاتے ہیں جن کو بشارات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے انہیں محدثین نے دیگر صحابہ کرام سے اور خود معرت معاویہ شاتھ نے قتل کیا ہے۔

> قال معاويه! مازلت اطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله تَأَيُّمُ يا معاويه! ان ملكت فأحسن

حضرت سیدنا معاوید ذکر کرتے ہیں کہ نی کریم ناتھ نے میرے تن میں ارشاد فرمایا کہ: اے معاویہ جب تھے افتد اراور جہاں بانی نصیب موقو رعایا ہے بہتر معاملہ کرنا اس چیز نے ظلافت کے معاملہ میں مجھے امید دلائی اور اس بات پر جھے کا دہ کیا۔

#### روایت سمید بن ممرو

سعید بن عمرو کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابدهریرہ نگاتھ (جو ٹی اکرم ٹاللہ کو وضوکرایا کرتے تھے) ایک وفعہ بھار ہوگئے اُن کی جگہ سیدنا معاویة نے وہ مشکیزہ (جس سے دفعوکرایا جاتا تھا) اٹھالیا اور وہ وضوکرانے کی خدمت سرانجام وینے گئے ای اثناء شی سرورعالم ٹاللہ نے سیدنامعاویہ کی طرف اپنا سرمبارک ایک باریا دوبار اٹھا کرارٹا دفرہایا کہ:

"ا معاديا اگرامارت وخلافت كائم كودالى بنايا جائة خدائے خوف كرنا اور عدل دانساف كرنا"

# خالُ المومنين

0000000000

معادیہ ہے نام اِن کا ، ہیں بیر خال الموشین وی قدر ہیں مرحبہ میں شان میں ہیں باوقار

# "بيدار كردن ابليس معاويه راكه برخيز كه وقت نمازست"

صحابی رسول خالظ حضرت سیدنا معادید بن ابوسنیان دالله کی بمشیره رمله بنت ابوسنیان دالله کی بمشیره رمله بنت ابوسنیان کوام الموشین بونے کا شرف حاصل باس دعتے کی وجہ معزت معادیہ فالله ، بن اکرم خالظ کے برادر نبتی ہیں اور موشین اُمت کے ماموں (روحانی) بونے کا شرف حاصل ہے۔

خال أمت كے جاسر ، كاتب قرآن كا تاج دين يرحق كو كل خدمت أمير شام ك

قافلہ سالار حشق حضرت موان نا جال الدین روی ویکی تا گفتا پی مشہور زبانہ تصنیف الطیف "مشوں محتوی" کے وفتر دوم میں حضرت معاویہ فاللہ اور شیطان کی ایک تفصیل حکاتب بیان فرما گی ہے کہ کس طرح شیطان نے آ کراُن کو جگایا کہ اُشھیں اور نماز اوا کرلیں انہوں نے کہا کہ اے شیطان! تو کی بتا کہ تو نے اطاعت کی ترغیب کیوں دی؟ بہت میرا شیطان نے بچھٹال مٹول کیا کیکن حضرت معاویہ فاللہ اس کے پہندے میں شآئے آ خرکا رشیطان نے اپنے مرکا اقر ارکرلیا۔ معاویہ فاللہ فالدی وی فاللہ نے حکم کا اقر ارکرلیا۔ معرف موال ناروی فاللہ نے حکایت فرکورہ پہلا شعراس طرح قرقم فرمایا۔

در خيىر آمـد كــه خــالٍ مومنــان يــود انــلـر قــصـرِ خود خقة شبان

قصہ میں فدکورے کے مسلمانوں کے ماموں رات کے دفت اپنے گل میں سورے تھے۔

00000 54 0000

# اسلام مخالف جنگوں میں شرکت؟؟

فردہ بدر کے علادہ تقریباً تمام جنگوں میں افواج کفار کی قیادت وسیادت اگر چہ حضرت ابوسفیان ڈاٹھ نے کی لیکن حضرت معادیہ ڈاٹھ اور اُن کے براور پزرگ برید بن ابوسفیان کا ان جنگوں میں کوئی سراغ نہیں ما ہا۔ مقام فور ڈاکر ہے کہ اسملام تبول کرنے سے پہلے بھی حضرت ابوسفیان ڈاٹھ نے بھی بھی ذاتی سطح پر تکلیف نہیں کہ پہنچائی۔ کی زندگ کے 13 سالول میں بھی خاندان حضرت ابوسفیان کی طرف سے رسول اللہ ٹاٹھ کو بھی کوئی تکلیف نہ تھی ۔ رملہ بنت ابوسفیان کے حرم نہوی میں وائل بو جانے اور شرف اُم الموشین حاصل ہونے کے بعد اسلام کی بھی مخالف نہ ذر مائی۔ موجانے اور شرف اُم الموشین حاصل ہونے کے بعد اسلام کی بھی مخالف نہ ذر مائی۔ حربوں میں دستورت کی جو وائے اور شرف اُم الموشین حاصل ہونے کے بعد اسلام کی بھی مخالف نہ شک کرتا اپنی حربوں میں دستورت کی جو جانے اور شرف اُم الموشین حاصل ہونے کے بعد اسلام کی بھی مخالف جنگ کرتا اپنی حرب اُن کی بیٹی حضرت اُم حبیبہ ناتھ سے حضور اُلی کا کا کا کا کا کا کا کی بیٹی خواتو کی کرشدت وشنی میں کی آگئی۔

سیدنا معاویہ ڈٹاٹٹ نے کفر کی حالت میں بھی بھی اسلام کے خلاف تکوارٹیس اُٹھائی۔ ججرت مدینہ کے بعد قریش مکہ کی رسول اللہ ٹٹاٹٹا کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہو کی کسی ایک جنگ بٹس بھی سیدنا معاویہ ڈٹاٹٹا مشرکین مکہ کے ساتھ اسلام اور تیٹجبر اسلام کے خلاف اڑنے کے لئے ٹیس آئے حالا فکہ جرجنگ کے سرخیل اُن کے والد ایوسفیان بی ہوتے تھے۔

## سیدنا معاویه ﷺ کی اهم صفات

صحابی رسول تا الله حضرت سیدنا معادیدین ابی سفیان الله کشرصفات کی حال شخصراً تذکره پیش ہے۔

#### اتباع سنت

500000000000

ایک موس کے لئے سنت نبوی تاتی کی اجاع زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور صحابہ کرام کی بیا تھیا تری کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور صحابہ کرام کی بیا اور میں سنت کے طریقہ کی جبتی کرے اس کی احباع کرتے تھے اس طرح سیدنا معاوید کی بھی بہلی کوشش ہوتی کہ ویں معاملات سرکاردوعالم تاتی کے طریق کارے مطابق انجام دیتے جا کیں۔

وین ش سب سے اہم چز نماز ہے سید کا نکات کاللہ نے فرمایا کہ تیامت کروزسب سے پہلے نماز کے بارے ش ہو جھاجائے گا۔ سیدنا معاویہ ڈاللہ کی پوری کوشش ہوتی کہ نماز کو ای طرح قائم کیا جائے جس طرح سرکار دو عالم تاللہ قائم فرماتے مشہور محانی ابوالدرواء فرماتے ہیں:

ش نے رسول اللہ تا اللہ علام کے بعد (سیدنا معاویہ) سے زیادہ کی اور کو رسول اللہ تا اللہ تا ہے۔ رسول اللہ تا اللہ تا ہے۔

مارأيت أحداً أشبه لصلاة النبي تُللل من صلاة معاوية

دین کے برگوشے یں جلوت امیر شام کی ا

#### معمولات سيدنا معاويه الرا

مشہور مورخ کیر حسین بن علی مسعودی اپنی تصنیف مروج الذھب جلد سوم م 29 پر لکھتا ہے کہ سیدنا معادیہ نماز گئے کے بعد طادت قرآن پاک بیس مشغول ہو جاتے نماز اشراق ادا فرماتے پھرتمام نماز دن کی پرونت ادائیگی کے ساتھ ساتھ دن رات گلوق خداکی خدمت میں صرف فرماتے، پچپلی رات کو اُٹھ کر تبجد ادا فرماتے، رات کوعبادت اوردن کو تفاوت کی اعتبا کرویے۔

#### ملم ونته

حضرت معاویہ والمئل نے صنور کر اور تاہیم کی رفاقت سے علم و تربیت ماصل کی اور بکش اور مسلم نے ماصل کی اور بکش اور مسلم نے آپ والمئل کی اور بکش کا اور بکش اور مسلم نے آپ والمئل کی روایات کی بیں مضرت عبداللہ بن مباس فاللہ کا شار فضلا محابہ کرام میں ہوتا فقابت کی شہادت دی ہے۔ حضرت این عباس فاللہ کا شار فضلا محابہ کرام میں ہوتا ہے اُن کی وسعت ملی کی وجہے آئیں حیو الامق اور تر جمان القرآن کے لقب سے یا دی جاتے ہے۔

#### حلم وحوصله

سیدنا معاویہ تلاق علم وحوصلہ کے حوالے سے بڑی شہرت رکھتے تھے وہ ضعبہ صبط کرنے والے اور لوگوں سے معنود ورگز درکرنے بیس اپنی مثال آپ تھے ای طرح وہ اوصاف جن بیس آپ ڈاٹھ کا اوصاف جن بیس آپ ڈاٹھ کا دصاف جن بیس آپ ڈاٹھ کا دصب ود بدبہ : فرانت وظانت اور حیلہ گری ہے۔

# علل و دانش اور معامله نعمی

حضرت معاویہ ڈاٹٹیوی گہری حشل دگھر کے مالک تھے معاملات کی گہرائی تک رسائی میں خصوصی فقدرت رکھتے تھے 40 سال پرمچیطاس طویل مرصد میں آپ فرتی مناصب پر بھی فائز رہاور شہری ولایت پر بھی ۔ جس نے آئیس کھی سیاست میں میزاوس مجربہ حاصل کرنے اور ویش آ مدہ ہر طرح کے حالات وواقعات سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔

#### ملم وتممل

منى سيد أحمد بن زيني وحلان كى شافعي مفتى، فقيد اور امام الحريين تق

صاحب تصانیف کیره ،سب سے اہم مشہور کتاب جوسیرت الدوی عظافی کے موضوع پرے "السیسوة الدبویه" (مترجم، جلدادل ص 287 ناشر فیاء القرآن الا مور) یس حضرت سیدنا معاوید ناتی کے حلم بارے یول رقمطرازیں:
حضرت سیدنا معاوید ناتی کے حلم بارے یول رقمطرازیں:
حضرت معاوید، انتہائی علیم ،صابرا ورمخمل حواج شے۔

#### اوصاف واخلاق

## هلم وسفاوت

طم و بردباری کے لحاظ سے سیدنا محادیہ فات کو دوسرے سحابہ کرام کی البت سے ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ آپ فات نہایت تی اورصاحب جودوستا میں ایک بارارشادفر مایا۔
می خودنی کریم فاتھ نے اُن کے بارے میں ایک بارارشادفر مایا۔

# معاوية أحلم أمتي وأجودها

معادیمیری آمت میں سب سے زیادہ طیم دیروبار اور صاحب جودو طایل ۔
سیدنا عبداللہ بن عباس قر مایا کرتے تھے کہ لوگ حفزت معادیہ طالات کے 
جودد کرم سے بر میکرال کی طرح مستفید ہوتے رہے تھے۔ آپ طالات کی اس خوبی کا

احتراف "ابن ابى الحديد" ني بحى ان الفاظ ش كيا "كان معاوية جواد بالمال والصلات" مين معاوية جواد بالمال والصلات مين مواديرال اور صلد ين شريب في شهد

000000000

#### اخلاق ومادات

سیدنامعاویه تانفوایک نهایت باوقاراورصاحب طم بزرگ شیخ و برد باری آپ کا خاصر تفاآپ بیک وقت ایک بهترین کاتب، شاعر، مدبر، حکران اور خطیب شید تفقه فی الدین میس زیمان القرآن سیدنا ابن عهاس کی شهادت بی کافی ہے جس میں وہ فریاتے ہیں: اند فقید، معاویہ یقیناً فقیہ ہیں

#### علم وبردباري

طلم و بردباری بی آپ نگافتر و مرے حابہ الی اقباری حیث دکھتے ہاں تک کدائی اور بیٹ اس مان اللہ کا اس میں اس بارے میں آپ کی مثالیں دی جاتی تھی اس باب بیل حافظ ابن ابی الد نیاا درا ہو بکر بن عاصم نے مستقل تصانف کھی ہیں۔

ایک دوایت شل م کرسر کارود عالم تنا نے ارشادفر مایا:

معاوید أحلم أمنی واجو دها ، حادبیمری أمت یسب سے فی دیارادرجودو کا كاحال بـــ دیارادرجودو کا كاحال بـــ

علامداین کثیر نے آپ کی سرت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سیدنا معادیہ نہایت محدہ سیرت کے حال ، بہترین برد باراور درگر رکرنے والے اور لوگوں کی خطائل اور جوب بریردہ ہوئی کرنے والے ہیں۔

اموی فلیفد عبدالملک بن مروان آپ کے حکم دیرد باری کی باتوں پر تبجب کیا کرتے تھے اور اُن کے کتھ قدم پر چلنا چا جے تھے چنا چھ ایک مرتبہ آپ کے بارے میں جبکہ وہ آپ کی قبر کے پاس سے گزور ہے تھے کسی نے پوچھا کہ یہ س کی قبر ہے تو

آپ نے فرمایا:

قبر رجل کان والله پنطق عن علم ویسکت عن حلم
کان آذا اعظی اغنی واذا حارب افنی
پقرائس فخص کی ہے کہ تخداجب وہ بات کرتا تو علیت سے بات کرتا
اور حلم سے خاموش دہتا جب ویتا تو غی اور مال دار کر دیتا اور جب
افرحات ونا بود کر دیتا۔

آپ کے حلم دیردہاری کی بیصفت قریباً سب اموی خلفاء نے اپنائی اور کافی حد تک وداس میں کامیاب میں ہوگئے۔

#### تدبير وسياست

تدبیر وسیاست کی استعداد آپ شی فطری شی سید سالاری کا عبده مدتول سے آپ کے خاندان میں چلا آر ہاتھا۔ آپ کی تدبیر مملکت اور سیاست سلطنت کا نتیجہ تھا کہ اللہ شام آپ پر جان چیز کتے تھا در آپ کے برحکم کی دل وجان سے شیل کرتے ہے۔ (اسدالغابہ جلد 3 اور طبری جلد 5) آپ کی حسن سیاست کی گوائی سیدنا فاروق اعظم نے بھی دی۔ ایک مرتب آپ نے الل عرب کو فاطب کرتے ہوئے ارشاو فرمایا:

تلہ کرون کے سری و قیصر و دھماء ھما و عند کم معاویة تم کری وقیعرکی سیاست و تدبیر کو یا دکرتے ہو حالا تکرتم میں معاویہ میں میں معاویہ تم کری وقیعرکی سیاست و تدبیر کو یا دکرتے ہو حالا تکرتم میں معاویہ و جو د ہیں۔

اس بات کو تو تاریخ کا برطالب علم جانتا ہے کہ آپ کا شار عرب کے چار مشہور ذریکوں اور سیاست و انول میں ہوتا ہے۔

#### فن خطایت

سب سے بدی بات جوسیدنا معاویہ علی دلول کوموہ لینے والی ، وشمنول کو

دوست بنانے والی اور نفرت کرنے والوں کو اپنا بنانے والی تھی وہ یتی کر آپ ایک ایسے خطیب تھے آپ بزے تھے ویلیٹے اور اچھی دلیل سے بات کرنے والے تھے میدان سیاست میں اس سے بوئی ولیل اور کیا ہو سکتی ہے جو آپ نے اپ متعلق خود میان نیاست میں اس سے بوئی ولیل اور کیا ہو سکتی ہے جو آپ نے اپ متعلق خود میان فرمائی ہے۔

000000000

"ش نے جوا بھے نتائے حاصل کے وہ اپنی قوت بیان کی بدولت حاصل کے ہیں اس زمان ش 5 بھرین اور چوٹی کے خطباتھ آپ اُن میں سے ایک تھے۔"

#### نضل وكمال

سیدنا معاوید علی اختبارے بھی نہایت اوٹے مقام کے آدی تھے ابتداء بی سے لکھٹا پڑھٹا جانے تھے چنانچ ظہور اسلام کے وقت پورے حرب بی مرف 17 آدی لکھٹا پڑھٹا جانے تھے سیدنا معاویہ ڈالٹو اُن میں سے ایک آدی تھے۔

#### شعر وادب

شعرداوب میں بھی آپ فاص فداق رکھتے تھے چوکھ آپ کے دالدین بھی شاعر تھے البذا آپ شیریں الفاظ کے بہت شائق تھے اور عرب کی فصاحت و بلاخت کے بہت گرویدہ تھے۔

#### ظرافت

سیدنا معاویہ ایک ظریف طبع انسان سے ہر دفت خدرہ پیشانی سے لوگوں کو طبع ای دجہ سے ہرآ دی بغیر کی خوف و ہراس کے آپ کو ملتا پاکسٹل کرخوٹی محسوں کرتا اور آپ بھی نہایت تپاک کے ساتھ ہرایک کا خیر مقدم کرتے۔ایک مرتبہ ایک خفس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا جھے ایک مکان تغیر کرتا ہے جس کے لئے جھے 12 ہزاد درخت ویے جائیں آپ نے اُس سے اُس کے مکان کے وسعت پوچھی تو اس نے کہا کہ دوفر تخ لمبالی اور دوفر تخ چوڑائی آپ نے پوچھا کہ ایسامکان ہے کہاں؟ اُس نے کہا بھر ہیں ، آپ نے ظرائی فر ایا:

0000000000

لا تقل دارى بالبصرة ولكن قل البصرة فى دارى بيندكيوكريمرامكان بعره ش ب بلكريركوكربعره مير عمكان ش واقع ب-

#### نياضي

آپ ڈاٹھ کی فیاضی کا ایرکرم صحابہ کرام واکا برقریش اور آل افی طالب پر برابر برستا رہتا تھا۔ ای وجہ سے سیدنا این عباس فرمایا کرتے تھے، لوگ حضرت معاوید ڈاٹھ کے جودو کرم سے بر تکرال کی طرح مستنفید ہوتے ہیں اور ایک اور موقع پر سیدنا عباس نے فرمایا:

جولوگ معادیہ کے پاس جاتے ہیں دوایک وسیج دادی میں اُڑتے ہیں۔

آپ ٹالف کوجاہ پند ظیف کہا جاتا ہے حالا تکد معاملداس کے بالکل بر کس ہے آپ کی طبیعت میں بہت تواضع تھی آپ جاہ پیندی بخوت اور تکبر کو بالکل پیندنیس فرماتے تھے۔

طامداین کیرنے تھا ہے کہ ایک مرجبہ آپ کی مجمع میں تقریف لے گئے آپ کے جانے پرلوگ تنظیماً کھڑے ہو گئے آپ نے اس تعل کوخلاف سنت خیال کرتے ہوئے لوگوں کوختی ہے اس بات سے منع کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ تا اللہ ایڈرماتے ہوئے ساہ۔

من احب ان يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده في النار

# جوآ دی پیند کرتا ہے کہ لوگ تظیماً اُس کے لئے کھڑے ہوا کریں تودہ اپنا ٹھکا نہ جہم بی بنا لے۔

0000000000

# حديث: لا أشبع الله بطنه

سیدن عبداللہ بن عباس فاللہ بیان فرماتے ہیں کہ بش بچال کے ساتھ کھیل بیل معروف تھا کہ رسول اللہ تھا تھر نیف لائے بیل ایک دروازے کے بیچے چھپ سیاآپ تا تھانے میرے کندھوں کے درمیان تھی لگائی اور فرمایا:

المنه المنه

جاؤاور صرت معادیہ کومیرے پاس بلالا کہ شین صرت معادیہ دفاؤ کے
پاس آیا آو آپ ڈاٹٹ کھانا کھارے تے، میں واٹس آ گیا، آپ ٹاٹٹا نے جھے دوبارہ
فرمایا کہ جاؤاور معرت معادیہ کومیرے پاس بلالا ؤمیں دوبارہ گیا توہ ہ انجی کھانات کھا
دے تھاس پررسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا ''اللہ تعالی ان کے پیٹ کونہ جرے'

# ♦ (مح مسلم مديث تبر 2604 ، كاب البروالصلة)

ندکوره بالاحدیث سیدنا معاویه طالت کی فضیلت بیان کرتی ہےاس سے سیدنا معاویہ کی برگز شعیص فیس بوتی کیونکدرسول الله مظافی کایہ کلام بطور بدعانہ تھا بلکہ بطور مزاح تھا ، کلام عرب بی الی عبارات کا بطور مزاح یا بطور تکیہ کلام استعمال ہونا ایک عام کی بات تھی۔

شارع مسلم شریف، حافظ کی بن شرف نووی (وسال 676 مد) فرماتے ہیں کہ بعض احادیث بین رسول اللہ کا تھا کی جو (طاہری) بدعا معقول ہے وہ حقیقت میں بدعا نہیں بلکہ بیدان باتوں میں ہے ہے جو عرب لوگ بغیر دیت کے بطور کلیے کلام بولتے تھے۔ نی اکرم کا تھا کا کی فرمان مبارک:

تربت بدمینک تیرادابها با تعدفاک آلود بو است بدمینک تیرادابها با تعدفاک آلود بو سیدة حائش قات کا آب تالی کا قربان که حقوی حلفک تو با جھ بوادر حیل میں ہے کہ: تیری عمر زیادہ ند بو سیدنا معاویہ کے بارے میں آپ تالی کا قربان:

لا اشیع اللہ بطنه (اللہ تعالی ان کا پیپ ند بھرے)

یرماری با تیں ایس بین کہ جس سے الم عرب بدعا مراویس لیت ۔

الی یا تیں عربوں کے اس طریقے کے مطابق بیں جس میں وہ کی کے بارے میں بدعا کر تے ہیں۔ بین اس کے دوری کا ارادہ تیس کرتے ہیں بدعا کا پورا بھو جانا مرادی تیس بوتا۔

0000000000

شارح مح الخارى، طامدائن بطال (م 449 ه) ال طرح ك عمارت كام ارت مح الخارى، طامدائن بطال (م 449 ه) ال طرح ك عمارة بيل بوتى ك بارب مين فرمات جي كريا المح كلمات موق جي كريات بدها مراة بيل بوتى المحارة من المرحدة المحارة من المحركة ومرب لوك كمت جي "قالله الله" الله تعالى أسر مار المن خوده معركها ب-

سیدنا معاویہ فائلاکے بارے میں رسول اللہ تا فیاکے یہ کلمات مبارکہ لا اللہ عالم اللہ بعادہ و اللہ اللہ بعادہ و اللہ اللہ بعادہ و اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ ندھرے ' بیالفاظ سیدنا معاویہ کے باحث تقرب الی اور باعث منقبت وفعیلت ہیں، علائے الل سنت والل حق کا پی فیم ہے۔ امام مسلم کے علاوہ ویکر الل علم نے بھی اس مدیث مبارکہ کوسیدنا معاویہ فائلاک مناقب میں شائل کیا ہے۔

اس مديث مباركد على الرأيه بات مجداً ري بكرسيدنا ابن

عباس الله نے بچے ہونے کے ناطے سیدنا معاویہ اللہ کو جب
کھانا تناول قرماتے ہوئے دیکھا تو واپس لوٹ آئے اور کتابوں
میں اس کی بھی قطعاً کوئی دلیل نہیں لمتی ہے کہ معترت این عہاس
نے معترت معاویہ اللہ کا کورسول اللہ تالیج کی کیے پیغام دیا ہوکہ وہ
آپ کو بلارہے ہیں۔

بل ليس فيه ما يدل على أن ابن عباس قد أخبر معاوية بان رسول الله كَلْمُ عريده

## سیدنا معاویهﷺ کی غزوهٔ هنین میں شرکت

ے مردہ مردہ میں میں مرف رون اردی و سال میں ہے ہیں میں میں ہوں مرد اللہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہو اپنی سکنیت اتاری اوران کی مدد کے لئے فرھتوں کے لئکروں کو تازل فر مایا۔

# نضائل سيدنا معاويه الا

صحابیت ، قر آبت رسول الله نگالل اور کاتب دی کے علاوہ حضرت معاویہ کے کیر خصوصی فضائل ہیں، خیر ویرکت کے لئے صرف چند کا ذکر کرتے ہیں۔

ظیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق ٹاٹٹؤ نے حضرت معاویہ ٹاٹٹؤ کی بہت مواقع پرداد جسین فرمائی، آپ ٹاٹٹؤ کو دشق کا حاکم مقرر فرمایا اور پھر دوبارہ بھی معزول شفر مایا، حالاتک آپ ٹاٹٹؤ کسی بھی حاکم یاوالی میں تھوری ک بھی افترش ملاحظ فرماتے تو فوراً معزول فرما دیتے تھے جیسے کہ معمولی شکایت پر صفرت سعد بن ابی وقاص یا خالد بن الوليدجيسي يزرك مستيول ومعزول فرماد بإتها\_

ظیفہ ڈالٹ سیدنا عثمان فی ڈائٹونے اپنے پورے دور فلافت بیس آپ ڈاٹٹو کو حکومت کے عہدے پر بحال رکھا اور بیان بزرگ خلفائے راشدین کی طرف سے سیدنا معاویہ ڈاٹٹو کی انتہائی عظمت داہانت کا اقر ارواعلان تھا۔

0000000000

حضرت امام بخاری جیسے بلند پاید محدث نے می ابخاری جلد اول کتاب المناقب ' ذکر معاویہ' کاعنوان قائم کر کے محانی اور فقیہ ہونے پر دوایات کھی جیں۔ امام محمد بن جیسی ترفدی (متونی 279ھ) نے اپنی کتاب ''سنن الترفدی'' میں باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان قائم کر کے اس میں بیر مدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ منافیخ نے صفرت معاویہ المائی کے تن شن دُعافر مائی تھی۔

امام أحمد بن طنبل نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں فضائل محاویہ بن ابی سفیان کا باب قائم کیا ہے ان کے مطاوہ امام ابن قدامہ، امام علی بن من فتروی بی ، امام ابوبکر اُجری ، امام صوفی الوافق البغد دی کے ملاوہ کیر اُئر ومحد ثین وعلائے سنت نے ابنی کتابوں میں فضائل حضرت محاویہ پر ابواب قائم کیے ہیں اور بہت سے ائمہ نے مستقل کتابیں میں تصنیف کی ہیں۔

# بهترين حاكم

♦ ميدنا حيدالشان عاس الله فرماتي بن •

ہیں کہ سیدنااین عرنے فرمایا:

**6006** 

5666

500000000000 كان معاويه أحلم الناس حضرت معاويراوكول يسسب زياده عليم وبرد بارتف ●سیدناعیربن سعدانصادی فرماتے ہیں: ● لاتذكروا معاوية الابخير فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول اللهم اهد به تعرد معادیہ نا کو کورے بی یاد کیا کردیس نے اللہ کے رسول تھا سے سا۔ اسالله! معاوير كذر يعلوكون كومدايت عطافرمار آ محمول کی روشتی ہے ، الفت معادید طافتا کی ول يس بى بوكى ب، جابت معاديه على كى الم الدالجان عامد بن زير كى تالبى فرمات ين. لورايتم معاوية لقلتم، هذا المهدى اگرتم سيدنامعاد پيكود مكينة تو كيتے پيمعدي بيں۔ ● امام هماب الدين ابن جركي شافق 974 م كفيح بين كه جب مفرت عبدالله بن مبارك ے إو جها كيا كرسيدنا معاديد الله افضل بي يا حفرت عمر بن عبدالعزيز؟ لوآب فرمايا: والله الفيار الذي دخل أنف فرس معاوية مع رسول الله خير من مالة و احد مثل ابن عبد العزيز الله كالم رسول الله الكل كما تحد جوكروه غباراك ك گوڑے کی تاک میں پڑاوہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی سوستيول سے بہتر ہيں۔ 67 @'®®

# والمراق مادب ففيلت فحميت كالم

حضرت شاہ ولی اللہ وعدت ہود و معلوی عہد مظید کے مشہور عالم اور مصنف شاہ ولی اللہ (وصال 1763 مد) حضرت مجد والف فانی کے انتخال کے تقریباً 80 سال بعد والی شی پیدا ہوئے۔ آپ کے نمایاں کارنا موں شی قرآن پاک فاری زبان شی ترجمہ اور کئی اہم کتب کی تصنیف جن کی وجہ ہے آپ تاریخ اسلام کے بوے عالموں شی شار ہوتے ہیں۔ آپ میں تھا نے اسلام ریاست اور اُس کے نظام بارے ایک انتخائی جی تاریخ اسلام کے بوے عالموں انتخائی جی اور منفر وفاری کتاب "اذاله المنظم المنظم عین محلافلة المنظم فاری تربیب کریاں شرح روز مائی ، ای کتاب کی جلد اول فصل پہم بیان فتن ، مقصد اول ص 571 رمطبور قد کی کتب خاند ، کراچی ) میں حضرت سیونا معاوید انتخاکی بارے شی اس طرح تر فرماتے ہیں۔

میمیر وم: باید دانست که معاویه بن ابی سفیان گریکے از اصحاب آنحضرت بود گرا وصاحب فضیلت جلیله در زُمرهٔ صحابه رضوان الله علیهم زنهار در حق اُوسوء ظن نکنی و در ورطهٔ سب اونه اُفتی تا مرتکب حرام لشوی

تنیسری منتبید: جاننا جا ہے کہ حضرت معاویہ بن انی سفیان ڈٹاٹو ایک فض سے اصحاب رسول اللہ عُلِیْم میں بڑے صاحب اصحاب رسول اللہ عُلِیْم میں بڑے صاحب فضیات منتے تم بھی اُن کے تن میں بدگانی ندکر نااوران کی بدگوئی میں جٹلاند ہوناورند تم حرام کے مرتکب ہوگے۔

توعظمتوں كاشموار معرت معاديد الله

@`@@©



## غلانت مولانے کاننات سیدنا علی ﷺ

ظیفہ راشدوا اور سول تا گیا حضرت حیّان بن مقان بی مقاویات میدنا علی الیّن کے بعد حضور سید کا سکات سیدنا علی الیّن مقدس مولائے کا سکات سیدنا علی الیّن مقدس مولائے کا سکات سیدنا علی الیّن مقدس میں سیدنا حیّان فی تلیّن کے والی مصرت سیدنا معاویہ الیّن نے سیدنا علی بیٹی ہے اصرار کیا کہ بیعت سے پہلے سیدنا حیّان فی ڈیٹی کے اسرار کیا کہ بیعت سے پہلے سیدنا حیّان فی ڈیٹی کے فون کا قصاص لیا جائے یا پھر قاتلین حیّان کو اُن کے حوالے کیا جائے اور اس مطالبہ قصاص وم حیّان فی ڈیٹی کو اٹھائے میں مصرت حیّان فی ڈیٹی کے فرز مواور الی شام بالحصوص صفرت ابان بن حیّان فی گائی کو المائے میں مصرت حیّان فی ڈیٹی کے فرز مواور الی شام مطالبہ قصاص میں سیدنا معاویہ ڈیٹی کو ضلافت سے کوئی سروکار نہ تھا اور آ پ ڈیٹی کو خلافت سے کوئی سروکار نہ تھا اور آ پ ڈیٹی کو خلافت سے کوئی سروکار نہ تھا اور آ پ ڈیٹی کی مواقع پر ارشا دفر مایا تھا کہ سیدنا علی ہیں اور خلافت کے زیادہ سے کوئی سروکار نہ تھا اور آ پ ڈیٹی دور دیریں۔

معزز قار کین کرام! معفدت کے ساتھ عرض ہے کہ تاری فوادب کی اکثر کتابیں ضعیف اور موضوع روایات ہے بھری پڑی ہیں جن میں بیدو کوئی کیا گیا ہے کہ معزت معاویہ ڈاٹھ نے مولائے کا کتات سیدنا علی ڈاٹھ کے ساتھ حکومت وابارت اور سرواری کے لئے اختلاف کیا جبکہ حقیقت بیہے کہ اختلاف مرف اور صرف اس بات پر تھا کہ کیا حضرت معاویہ ڈاٹھ اور اُن کے رفقاء پر سیدنا علی ڈاٹھ ہے بیعت قاتلین سیدنا عثمان ٹی ڈاٹھ ہے تھا میں لینے ہے ہملے واجب ہے یا اُس کے بعد؟

علامها بن جرميثى شافعى الى شهورز مائة تعنيف"الصواعق المعوقة" شرقريفرمات بين كرميدنا معاوير فات كاسيدناعلى فاتت كما تعرفلافت كبارك

@`@`@`@

یں کوئی خاز مدند تھا کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ مولائے کا خات سیدنا علی فائٹ خلافت کے زیادہ حق وار تھے لیکن حضرت معاویہ فائٹا، حضرت عثمان فی فائٹا کے مم زادے تھے اور اس حوالے مے وہ اُن کے خون کا مطالبہ کردہے تھے۔

000000000

ائدلس كمعروف وهيور عدث بغسر اورامام قاضى الوبكر هم بن العربي العربي العربي مشبور تصنيف المعواصم من القواصم فى تحقيق مواقف الصحابه بعد وفاة النبى من القيام و المرف المرفق المرفق

حافظ ابن جرائی مشہور تصنیف "فتح الباری" میں تریز ماتے ہیں۔ فعر اسلوا فلم یتم لهم أمر فوقع القعال الى ان فحیل من الفریقین "دیجی جامین میں مراسلت ہو کی لیکن کی بات پر معاملہ حل نہ ہوسکا او قال واقع ہوااور فریقین سے لوگ متول ہوئے۔"

# چانبین کے مقتولین چنتی

یزیدین اصم فرماتے ہیں کہ جب سیدنا علی الشخا اور حضرت معاویہ المائے کے درمیان معمولات ملے پا گئے تو سیدنا علی الشخائے متنو لین کی جانب نکل تو فرمایا: "بہ لوگ بھی جنت میں ہول کے" پھر صفرت معاویہ المائی کے متنو لین کی طرف چلے اور فرمایا: "بہاوگ بھی جنت میں ہول کے" بیمعاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان ہوگا، فیملہ میرے ورمیان ہوگا، فیملہ میرے تن میں دیا جائے گا اور معاویہ المائی کو معاف کردیا جائے گا جمعے میرے میں سیب رسول اللہ تا بھی المرح فرمایا تھا۔ (هکفا انجو لی حبیبی رسول الله) حبیب رسول الله کا رکھ میں المائی ہوگا الله) علی میں میں المائی الله) علی میں المائی ہوگا الله کے المرک فرمایا تھا۔ (هکفا انجو لی حبیبی رسول الله)

#### شہدانے سنین

جنگ مفین کے معتولین بارے سیدناعلی نگاتھ ہب دریافت کیا گیا تو آپ نگاتھ نے فرمایا:

من على عن قتال يوم الصفين فقال قتلانا وقتلاهم في الجنة عار م منتقل اورأن كم متقل من هي منتيه أص الندتي المحاب (نامرها تفرص الثيني) جلد 2 سفي 730 • عام الاهاديث (اليزلي، جال الدين) جلد 30 سفي 402 •

# جنگوں کے مقتولین

ملک شام کے ایک باند پار محدث اور مورخ حافظ ایوالقاسم علی این افی محد الحسنی بن حبید الله الملقب با بن عسا کر جنبول نے دشق کی تاریخ نیر 80 جلدول پر مشتل شخیم اور مفصل کتاب کعمی جو و نیائے عالم میں "التاریخ الکیم الدشق یا تاریخ مدید دشتن" کے نام سے مشہور موئی اس کی جلد اول کے صفح نم بر 342 پر آپ نے مدیند دشتن" کے نام سے مشہور موئی اس کی جلد اول کے صفح نم بر 342 پر آپ نے معفرت ابوم برہ نگالڈ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ تاکی نے فر مایا۔

ای طرح تاری میدوش (جلداول) کے صفی نمبر 345 پرایک عبارت موجود ہے سئل علی بن ابی طالب عن من قعل بصفین ماهم؟ قال، هم المعومنون: سیناعلی بن افی طالب سے سوال کیا گیا کہ جگ صفین میں جومقول

# ہوئے وہ کون تھے جس پرآپ اللہ نے فرمایا: وہ سب موکن تھے۔ منداجر (احمدین منبل) جلد 12 منو 50

#### سيدنا على اور معاويه الاكا اغتلاف

000000000

سیدناعلی ڈاٹھ کا حضرت معاویہ ڈاٹھ اور آپ ڈاٹھ کے لھر کے ہارے بیل وہ ارشادمبارک جوبطوراعلان تمام شہروں ش ارسال کیا گیا۔

"وكان بدء أمرنا أنا التقينا من أهل الشام، الظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد، ودعوتنا في الاسلام واحدة، ولا نسعزيدهم في الايمان بالله وا لتصديق لرسوله، ولا يسعزيدوننا، الامر واحد الاما اختلفنا فيه من دم عضمان و نحن منه براء"

## 🗢 كتاب في البلاة جلدة من فربر 114 👁

ہمارے آپس کے جھڑے کا آخا زیدے کہ ہم اور شاق آپس یں محرا کے حالاتکہ طاہر ہے کہ ہمارا اور اُن کا رب ایک ہے ہماری وجوت اسلام بھی ایک ہے، ایمان باللہ اور تصدیق رسل میں ، نہ ہم اُن سے کی اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ وہ ہم سے کرتے ہیں مان سے کی اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ وہ ہم سے کرتے ہیں ممرایک نظے ، اختلاف تو صرف حضرت حثان کے خون میں تھا، حالا تکدا س خون میں ہم بری الذمہ نظے۔

## اختلاف کی نومیت

معرت سيدنا على الله اور معرت معاويه الله شي ذاتى نوعيت كا كوئى اختلاف در تعارت معاويد الله كي اختلاف در تعارت معاويد الله كي

رائے بیٹی کہ باخیوں کی قوت کو انھی طرح کیل دیاجائے جبر حضرت علی اللہ کا خیال سیتھا کہ اگران با فیوں ہے اس وقت انقام لیا گیا تو اُن کے قبائل اٹھ کھڑے ہوں کے جس سے بہت بڑی خانہ جنگی پیدا ہوگ۔ با فی چونکہ صفرت علی اللہ کے حکومتی معاملات پر قبضہ کے بیٹھے تھے، اس وجہ سے انہوں نے پوری کوشش کی کرشام پر حملہ کر کے حضرت معاویہ دلائلہ کی قوت کوشم کر دیاجائے۔ اس کی وجہ سے جنگ صفین ہوئی جسے مطلق مسلمانوں نے بند کروا دیا۔ اس طرح سے باغیوں کا بی منصوبہ پار محکیل کونہ سے تعلق مسلمانوں نے بند کروا دیا۔ اس طرح سے باغیوں کا بی منصوبہ پار محکیل کونہ سے تعلق مسلمانوں نے بند کروا دیا۔ اس طرح سے باغیوں کا بی منصوبہ پار محکیل کونہ سے تعلق مسلمانوں نے بند کروا دیا۔ اس طرح سے باغیوں کا بی منصوبہ پار محکیل کونہ سے تعلق مسلمانوں نے بند کروا دیا۔ اس طرح سے باغیوں کا بی منصوبہ پار محکیل کونہ کی کھڑے۔ کا

#### سیدنا عثی 🕾 کا معاریین باریے موقف

عن جعفر عن أبيه أن علياً عليه السلام كان يقول لاهل حربه انا لم نقاتلهم على التكفير لهم ولم يقاتلونا على التكفير لنا ولكن رأينا أنا على حق ورأوا أنهم على حق.

کاب قرب الا سناد الله علی میرالله بن معفر انجری مغیر 45 ملی تیران مدیت 297/302 €
 معفرت امام جعفر صادق تا تا قال الله اجد حضرت امام محمد با قر تا تا قال الله احد حضرت امام محمد با قر تا تا قال الله احداد بین کے میں کہ اس میں ناحل قال قال الله احداد بین کے میں کہ اس میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں ال

متعلق فرماتے تھے، ہم اُن سے اس لئے نیس اڑے کہ وہ کافر تھے اور ندوہ ہم کوکافر کہتے تھے بلکہ وجہ رید ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کوئن

ر سمجماا درانبول نے خودکوئ پر سمجا۔

## حضرت معاویہ ﴿ اور اُنکے ساتھیوں کا ایمان

صفينبر375 يقرير ماتين:

حضرت معادیکا ارادہ بغادت کا نہ تھا بلکہ طلب تصاص کی بناء پر آیک اجتہادی شلطی ہوئی جس میں اُن کو ایک ٹو اب بھی لے گا ،اس بناء پر حضرت معادیہ ظاملے اور اُن کے ساتھی گنا ہگا ڈیس قرار دیئے جاسکتے۔

#### سب وشتم کی روایت

حضرت علی الله پرسب و متم کی تمام روایتی ضعیف، مجروح اور بسااوقات موضوع میں محضرت معاویہ الله اور اُن کے جاتھین اموی خلفاء نے اس فعل کا ارتکاب نیس کیااوریان پراتہام ہے۔

### خلافت راشده رظاهری و باطنی)

مرائش كابك عظيم عاشق رمول تأثيل ، اديب ، مورخ ، كدث اور فليه فقد الكيد حفرت اور فليه فقد الكيد حفرت ورفع معرف حقوق المصطفى نظيل مراكس معركا يك عالم اوراد يب حفرت علامه المدهم الدين المصطفى نظيل مراكس معركا يك عالم اوراد يب حفرت علامه المدين الحقى في أيك مسبوط شرح "لمسبع الوياض "كنام سي مح يرفران الخفاقي المعرى الحقى في أيك مسبوط شرح "لمسبع الوياض "كنام سي مح يرفران و باطنى جس كى جلد نم رد مرفي نم رداد الكتب العلميد ، يروت ) ير ظاهرى و باطنى خلانول سي حفاق تحرير فراح بين و

- لابد له من خليفة في أرضه، وأنه قديكون متصرفاً ظاهراً فقط كالسلاطين، وباطناً كالا قطاب، وقد يجمع بين الخلافيين كا لخلفاء الراشدين، كابي بكر، وعمربن عبدالعزيز:
- الله جارك وتعالى زمين عن الماليك فليفدر كمثاب اوروه بهى كمابرأ

تعرف كرتا ب ، جيسے اقطاب اور بهى الله تعالى بيدونوں خلافتيں ايك بى آدى ميں جمع قرما ويتا ہے جيسا كہ خلفائ راشدين (ليمنى سيدنا ابو بكر صديق ، سيدنا عمر فاروق ، سيدنا عثان فنى ، سيدنا على الثالثا) اور حضرت عمر بن عبد العزيز بيں ۔''

خلفائے اُربور کو ظاہری و باطنی دونوں خلافتیں اور حکر انیاں عطا ہو کی اور وہ در شن پر حکومت کر کے۔ کتاب مدر این پر حکومت کر کے۔ کتاب سسواج العواد ف فی الوصایا والمعادف " میں مصنف معرت سیدشاہ ابوالحسین اُحدثوری فرائے ہیں:

ظفائے أربورمقام تطبيت ير فائز شے اور انہيں فاہرى و باطنى حكومت مرف مائمودلوں يرجى حكومت كرنے كے ساتھ دلوں يرجى حكومت كرنے ماتھ دلوں يرجى

#### شمادت مولاني كاننات

سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 19 رمضان المبارک 40 جری صح کے وقت کوف کی مبید شی میں حالت نمازش زہرش بھی ہوئی تکوارے زقی کیا گیا دوروز تک بستر بیاری پررہ اور اس دوران زہر کا اثر پورے جسم مبارک بی چیل گیا تھا اور 21 رمضان المبارک کونمازش کے وقت آپ ڈاٹھیارگا درب العزت میں چیش ہو گئے ۔ حضرت امام حسن ڈاٹھی وامام حسین ڈاٹھی نے جھیز و تکفین کی اور سرز مین نجف میں دفن کردیے گئے۔

#### سيدنا معاويه كواطلاع

علامها بن كثيروشقى البي تصنيف (البدايدوالهايي جلد 8) يس تحريفر مات

میں کہ سیدناعلی کرم اللہ وجہدی شہادت کی اطلاع جب صفرت معاویہ اللہ تک پنجی او آپ کہ سیدناعلی کرم اللہ وجہدی شہادت کی اطلاع جب معاونر کا اور اپنی المبیہ سے بوں ارشاوفر مایا کہ تو نمیں جانتی کہ افال اسلام کا فضیلت، فقد اور طم میں کسی قدر نقضان ہواہے؟

كُلْ بار زويا وه ذكر على الله ي ده جال ديتا سارى بى آل ني اللها پر

### سيدنا على الاحق پر

مولائے کا کتات سیدناعلی کرم الله وجد الکریم اور حضرت معاویہ اللہ کی اور حضرت معاویہ اللہ کی اور حضرت معاویہ اللہ کی ورمیان جومعا ملات ہوئے آن میں سیدناعلی اللہ حق کی تھے اور حضرت معاویہ اللہ کی خطاء خطائے اجتہادی تھی کی وکد آپ اللہ کہ جمعہ میں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا۔"اندہ فقیدہ یعنی ہے فیے ہے جہتہ میں ، محم یہ ہے کہ محابہ کرام کے درمیان ہونے والے معاملات میں خاموثی اختیار کرنا واجب ہے اور ان سب کی اچھی ہاتوں اور اُن کے فضائل و تظیم کا اظہار

### مضرت معاویہ کی سیدنا علی سے معبت

معرت معاویہ ظافر کی سیدناعلی کرم اللہ وجہ سے بھر پور حبت کا اندازہ اس ایک واقعہ سے بی بخو نی لگایا جا سکتا ہے اس کو علامہ ابن عبدالبرنے اپنی تعنیف "الاستیعاب" میں اور دوسرے علامنے بھی ذکر کیا ہے۔

سیدناعلی کرم اللہ وجدے فاص اوگوں میں سے ایک مخص ضرار بن ضمرہ مجی تھے آپ اللہ اللہ علی اللہ کا گاؤ کی خدمت میں سے آپ اللہ کا گاؤ کی خدمت میں پہنے، سیدنا معاویہ اللہ نے ضرار بن ضمرہ سے کہا کہ تم سیدنا معاویہ اللہ کے ضرار بن ضمرہ سے کہا کہ تم سیدنا علی اللہ کے کہ

اوصاف بیان کرو انہوں نے معفدت چاہی جس پرسیدنا معاویہ اللظ نے اصرار فرماتے ہوئے کا کر انہوں کے معفدت چاہی جس پرسیدنا معاویہ اللظ نے اصرار فرماتے ہوئے کہا کہ بیس تہمیں تم دیتا ہوں کرتم اُن کے اوصاف بیان کرنا شروح ضرار بن ضمرہ نے جب مولائے کا تنات سیدنا علی اللظ کے اوصاف بیان کرنا شروح کے لؤ اُن کوئ کرسیدنا معاویہ اللظ و نے گئے اورا تا روئے کہ آپ اللظ کی ریش مبارک تر ہوگئی اور ہر شعر پر فرماتے تھے کہ واقعی حضرت علی اللظ ایسے جیں اور پھر تصدیدے اختام ہیں اور پھر تصدیدے اختام ہیں اور پھر

#### معاویہ ﷺ کے نزدیک سیدنا علی ﷺ کا علمی مقام

ایک فضی نے حضرت معادیہ ڈاٹھ سے کوئی دینی مسئلہ ہو چھا جس پر آپ
نے فرمایا کہ اس بارے بیس سیدنا علی ڈاٹھ سے ہو چہ لیس وہ جھے سے زیادہ بڑے عالم
ہیں۔ اُس فضی نے کہا کہ آپ کی رائے میرے زود یک سیدنا علی ڈاٹھ کی رائے سے
زیادہ پندیدہ ہے ،سیدنا معاویہ ڈاٹھ نے فرمایا کہ تو نے بہت عی کمری بات کی ہے جو
اٹل فرمت ہے ، کیا آپ سیدنا علی ڈاٹھ کی رائے کوٹا پیند کر رہے ہیں جنہیں رسول
اللہ ناٹھ نے علم سے عزت بخش ہے؟ رسول اللہ ناٹھ نے حضرت علی ڈاٹھ کے بارے
میں فرمایا تھا کہ علی ڈاٹھ میرے لیے دعی حیثیت رکھتے ہیں جو کہ حضرت مودی کے
شی فرمایا تھا کہ علی ڈاٹھ میرے لیے دعی حیثیت رکھتے ہیں جو کہ حضرت مودی کے
نزدیک حضرت بارون طبھا کی تھی فرق صرف اتھ ہے کہ میرے بعد کوئی نی تیں ہے۔

### خلافت سيدنا امام حسن 🕾

€ تاريخ د مثل (اين اصماك) جلد 42 منحد 170 ه

مولائے کا تنات سیرناعلی کرم اللہ وجہ کی شبادت کے بعد وابستگان واس مولائے کا تنات اللہ نے متفقہ طور پرامام حسن اللہ کا کومشد خلافت پر مشمکن کرویالیکن آپ اللہ نے عہدہ خلافت کو تبول کرنے سے پہلے بیشرط لگا دی تنی کہ جھے برمعاملہ یں کل افتیار ہوگا کہ جس سے جا ہوں ملے کرلوں اور جس سے جا ہوں جنگ کروں۔ رمضان المبارک سال 40 حکو ہا قاعدہ طور پرآپ ٹاکٹو خلیفٹنٹ ہوگے۔

سیدنا امام حسن نظاف کوآپ کے والد گرامی سیدنا علی ذائرہ قبل از وفات وصیت فرما ہے تھے کہ میرے بعد حضرت معاویہ نظاف کی امارت کوتسلیم کرنے ہیں ذرا بھی ناگواری محسوس نہ کرنا وگر نہ سرموفڈ حول سے مطال کی طرح کوش کرگریں گاور سیدنا علی فائل نے بخوبی جانے تھے کہ اس وقت آمت کی کشی مجد حارش بھی لے کھاری ہے اور موجودہ لوگول میں سوائے معفرت معاویہ فائل کے اور کی شخصیت ہیں اتن فکری مطاحیت اور کی فرائل قابلیت نہیں کے دہ اس ڈوئنی کشی کو ساحل مراد تک ہیں تھا ہے۔

حطرت امام حسن فلانت نے بیعت کے بعد ایک جمع عام میں بیعت کرنے والوں کو خاطب کر کے صاف الفاظ میں اپنے والد گرامی کی اس وصیت کا ان الفاظ میں اعلان فرمایا کہ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے:

"معادیہ ظاف کی بیعت سے تا گواری محسوں ندکرنا کیونکدا کرتم نے اُں کو بھی کھودیا تو تم دیکھو کے کہاس قدر بذخلی ہوجائے گی کہ لوگوں کے مرحظل کی طرح ثانوں سے کٹ کٹ کرکریں گے۔"

کتاب البدایة و النها یه کمطابی ایک توسیدناهی التی و معزت امام حن التی کو وصیت کرای تفید مخرک اید معزت امام حن التی کو وصیت کرای تفید کر بیرے بعد معزت معاویہ التی حض کر لیا دومرا معزت امام حن التی التی من محترت امام حن التی کی کر گذشته بیا فی سال کی تاریخ بھی آپ التی کی کرا سات کی ماری خرت امام حن التی کی کی مقام ہے اور اس وقت ملت اسلامیہ کو اُن کی خدمات کی کس قدر ضرورت ہے ، لہذا آپ التی فی اُمت کی خرخواتی کے لئے خدمات کی کس قدر ضرورت ہے ، لہذا آپ التی اُن کے اُمت کی خرخواتی کے لئے

منصب خلافت سے وتقبر داری کا مصحم ارادہ کر لیا اور پھراس طیمن میں اپنے تایا زاد بھائی مطرت عبداللہ بن جعفر طیار تھی مطرت امام حمین ٹاٹٹوا در دوسرے احباب سے اینے اِس ارادے کا اِن الفاظ میں اظہار فرمایا:

یں نے ایک دائے قائم کی ہے اس بارے بی تم سے مشورہ لیتا ہوں امید ہے کہتم ضرور میری تائید کرو کے دیکھوا کلک بین فتدہ فسادک آگ برابر بزھر ہی ہے، کشتی آمستہ بچو کے کھا رہی ہے، آپس کے تعلقات کا کوئی پاس نیس، داستوں بیس سے اس دامان افتتا جارہا ہے، مرحدیں بیکار ہوگی ہیں البقرابی خلافت چھوڈ کر مدینہ طیبہ جانا جا ہتا ہوں۔

(يمارت علاماتن عساكرى جلدوم اورتهذيب العهديب كى جلدوم شرموجودب-)

ال مقورہ کے جواب میں ہرایک نے یکی کہا کہ اُمیر المؤشن! آپ ہم سے اس معاملہ میں بہتر کھتے ہیں اور آپ کی طبیعت سے ہرایک واقف بھی ہے آپ
کی اس روش سے بھی آشا ہیں جو سیدنا معاویہ فاٹھ کے متعلق سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے
زمانہ میں آپ کی تھی۔ آپ تو اس وقت بھی جنگ وقال کے خت خلاف تھے آپ کی تو
اس وقت بھی بیخواہش تھی کرا خیلا قات کا فیصلہ مشورہ ومصالحت سے کیا جائے۔

حضرت امام حسن اللكائن خوالات دواقعات كالإراجائزه ليا بمسلمانوں كے خون كو بچائے ، أمت كو متحد كرنے اور اللہ تبارك و تعالى سے اخروى اجر و قواب كے حسول كے لئے صلح كى راہ اپنائے ، وحدت أمت كا تاج اپنے سر پر سجائے اور تمام تر قوت و طاقت كے باوجود حضرت سيدنا معاويہ اللكائے كئی شی خلافت سے و تقبر دار مونے كا فيصلہ كرايا سيدنا امام حسن اللكائ ، حضرت معاويہ اللكائ كساتھ الى شان دار

**666**6

صلے کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا رہتی دنیا تک اُن کے شاعدار اور قابل لخر کارناموں میں شار ہوتا رہے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن ڈاٹھ نے حضرت معاویہ شاشلا کے ساتھ صلے کرنے اور مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لئے وہی کروار اوا کیا جو حضرت مثان فنی ڈاٹھ نے قرآن پاک جمع کر کے اور فلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیتی ڈاٹھ نے مرتہ بن سے جنگ کرکے اوا کیا تھا۔

0000000000

#### یه میرا بیتا سید هے

حضور نی اکرم نظام کالین نواسد حفرت حسن نظافت کے بیدها کرنا کہ اللہ تبارک د تعالی ان کی دوجہ کا اللہ تبارک د تعالی ان کی دوجہ مسلمانوں کی دوعہ ماعتوں میں ملح کردائے گا بیا ک بایرکت دُعا نے مقبول کا نتیجہ تھا کہ سیدنا حسن نظافتہ کھل احتادادردل کی گرائیوں سے مسلم پرداخی ہوگئے۔

- مورخ ملابا قرمجلی نے لکھا ہے کہ سیدناحسن اللہ نے ندصرف خلانت سے دستیرواری کا اعلان کیا بلکہ ایک مجمع عام کے سامنے معرت معاویہ اللہ کی بیعت بھی فرمائی۔
  بیعت بھی فرمائی۔
- این طے ہوئی کے این طے ہوئر الله دولوں ہزرگوں کے مایین طے ہوئی علی مولی علی میں اللہ مولی کے مایین طے ہوئی اللہ مولی میں معاویہ فالمالوری زندگی اُن پر کار بندر ہے۔

#### مسنین کریمین کی بیعت

كمّاب "اختيباد معوفة الوجال المعروف به رجال الكشي" تاليف وهم الطائعة الي جعفر محر بن الحن القوى (وصال 460 هـ) صفحه فمبر 104 تحت ذكر "قيس بن سعد بن عبادة" اشاعت 1427 هفرماتے بيں۔

قال ، سمعت أبا عبدالله يقول أن معاوية كتب الى الحسن بن على أن أقدم أنت والحسين وأصحاب على، فخرج معهم قيس بن سعد بن عبادة الانصارى وقدموا الشام ، فأذن لهم معاوية وأعد لهم الخطباء ، فقال ، ياحسن قم قبايع ، فقام ، ثم قال للحسين قبايع ، فقام قبايع ، ثم قال للحسين قبايع ، فقام قبايع ، ثم قال يا قيس قبايع ، فأمامى يعنى الحسين ينظر ما يأمره ، فقال ، يا قيس أنه أمامى يعنى الحسن.

@'®®

دیکھا کہ آپ اس بارے یس کیا ارشاد فرماتے ہیں قوام حسین ڈاٹھ نے فرمایا قیس!امام حسن!میرےامام ہیں بعنی اُن کی بیعت کر لینے کے بعد ہمیں ترود دیس ہونا جا ہے۔

00000000000

#### شرانط صلح کی ایک اهم شرط

اُستادهبدالوهاب بجاری مشہور کتاب "المنعلفاء الو الشدون" ش ب کرھیے کے مشرت امام حن نظاف کا سیدنا معاویہ نظاف کے ساتھ سانے کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تختی کہ وہ اہل مدینہ ، اہل جاز اور اہل حواق کے سی بھی شخص ہے کی بھی چڑکا مطالبہ ٹیس کریں گے ای طرح اس بات پر بھی اتفاق ہوا تھا کہ سیدنا علی نظاف کے ایام خلافت میں جو پچر بھی ہوا اُس کا کسی سے کوئی مطالبہ ٹیس کیا جائے گا۔ بداصول ائتبائی اہمیت کا عامل تھا جس کا مقصد ماضی کو بھلا کرتاری کا نیاباب رقم کرے حاضر اور سفقتی پر توجہ دیتا تھا۔ تیجہ بدلکلا کرسلے کا بدمحابدہ فریقین کے تمام لوگوں کے لئے مام معافی کی بنیاد پر ہوا اور پھر حضرت معاویہ نظاف نے اس معاہدہ کی کھمل یا سداری کی اور ممال کسی کو بھی اُس کے سی گذشتہ گناہ کی سزانہ دی اس سے ہر طرف اس کا دور در ما اور خون محفوظ رہے۔

### حسنین کریمین کا بیعت کرنا اور قائم رهنا

بیایی مسلم حقیقت ب کرسیدنا امام حسن برانتخوادر سیدنا امام حسین فرانتون نے سیدنا معاویہ فرانتو کے ہاتھ پر بیعت کی اور تاحیات اُسی بیعت پر قائم رہ اور اس معاویہ فرانتو نے اُن شرا لکوئٹ کی بیشی یا کرتا ہی نہیں کی جو بوتت بیعت ان کے اور حسین کر بیمین کے درمیان طے پائی تھیں بھی وجہ ب کر حسین کر بیمین اُن سے بیشہ خوش رہ اور اُن کی طرف ہے آئے والے ہدایا اور نذر انوں کو بخوشی قبول فرماتے رہے۔

(B)(B)(B)(G

### بيعت توڙنا ناممكن!

6'6'6'6'6'6'6

حضرت سیدنا امام حن والتو کے ساتھ حضرت امام حسین والتو نے بھی حضرت سیدنا معاویہ والتو کی بیعت کر لی توسیائیوں نے جوسلے کے خالف تے حضرت سیدنا حسین والتو کو آمادہ کرنا چاہا کہ وہ بیعت ختم کر کے مقابلہ کریں لیکن سیدنا امام حسین والتو نے صاف صاف الکارکر تے ہوئے فرمایا:

> "ام نے معزت معاویہ فاقت کی بیعت کر لی جد کر لیا ہے اوراب جارا بیعت آو ڈنامکن فیس ۔"

المناراللوال من 234/اختيار معرقة الرجال ، دجال كثي صفحه 102

## امور مملکت کسی ناأهل هاتھوں کو دینے؟

حضرت الم حسن و النافظ في اپناحل خلافت "حق ممال" حضرت الم حسن النافظ في اپناحل خلافت "حق ممال و ممال" حضرت محاويد و النافظ في المراب و في النافظ في المراب و في النام حسن كو يحدا پنول كي نامناسب با تيم سننا مجى تحول كرايا تفاليكن بي و خالفان في مجى الزام نبيل لگايا تفاكر انهول في مونب ديتے تھے۔

مونب دیتے تھے۔

### حضرت معاویہ کی امام حسنﷺ سے علیت

کی جلد فرر 5 کے مفر فر 110 پر حضرت معاویہ الانتخاور حضرت سیدناامام صن طالقت کی جلد فرر 5 کے صفر فر فر 110 پر حضرت معاویہ طالقتا ور حضرت سیدناامام صن طالقت ملاقات اور با جمی احوال پر گفتگو کا تذکرہ بہت خوبصورت انداز بی تحریب اور اس واقعہ سے حضرت معاویہ ڈاٹھ کی سیدنا امام حسن طالعت عقیدت و محبت کا بجر بور مظاہرہ نظر آتا ہے۔ حضرت معاویہ ڈاٹھ عوض کرتے ہیں:

يا ابن الحي بلغني ان عليك ديناً قال ان علي ديناً قال وكم هو؟ قال مائة الف، قال فقد أمرنا لك بثلاث مائة الف، مائه الف تقضاء دنيك ومائة الف تقسمها في اهل بيتك و مائة الف لخاصة بدنك ...

000000000

اے میرے براور ذاوے ایجے معلوم ہوا ہے کہ آپ پر پچھ قرض ہے جس پرسید ناحسن ٹٹاٹٹونے جواب و یا یقینا میں مقروض ہوں ، دریافت کیا کہ وہ کتی مقدار ہے؟ سیدناحسن ٹٹاٹٹونے فرمایا کہ ایک لاکھ ، اس پرسیدنا معاویہ ٹٹاٹٹونے فرمایا کہ میں نے آپ ٹٹاٹٹو کے لئے تین لاکھ ورہم کی اوا ٹیگی کا تھم وے دیا ہے اس میں سے ایک لاکھ سے تو آپ اپنا قرض اوا کریں ، ایک لاکھ اپنے اٹل بیت میں تقسیم کرلیس اور ایک لاکھ آپ ڈٹاٹٹو کی ذات اقداں کے لئے ہے۔

### حضرت معاویه اور امام حسین کا باهمی تعلق

حضرت على بن حثان جوري المعروف به صفرت داتا سيخ بخش تثاثث إني مشهور ذاندقاري تعنيف مبارك "كشف المصححوب" كباب في ذكر "المستهم من اهل البيت" كصفر فم بر 103 برايك حكايت درج فرات إن.

حکایات یافتم که روزی مردی بنزدیک وی آمد و گفت یا پسر رمسولِ محلای من مردِ درویشم و اطفال دارم مرا از تو قرت امشب می بیاید. حسین وی را گفت بنشین که ما را رزقی در راه است تا بیارند بسی بر لیامد که پنج صره از دینار بیاوردند از نزد معاویه گانواندر هر صره هزار دینار و گفتند که معاویه گانواز تو عذر می خواهد و می گوید که این مقدار ......

#### فرمودات از اکابرین امت

فلیفرداشدمولائے کا نتات حضرت سیدناعلی کرم الله وجهد نے فلنف مواقع پر حضرت سیدناعلی کرم الله وجهد فلنف مواقع پر حضرت سیدنا معاویہ فاللہ کے بارے میں ارشادات فرمائے، جب محارب وقبال وقبل وقبل وقبال کے بعد کھے لوگ ان معاملات بارے فلو کرنے گئے اور جب سیدنا کرم الله وجہ کومعلوم ہوا تو آپ واللہ نے جواب فرمایا: الاتھو لوا الا محیوا لیمن اُل کے فیر کے مواقع آپ کی کار فیر کے مواقع کے مواق

مولائے کا تنات سیدناعلی کرم الله وجهد جب صفین سے واپس لوئے تو ارشادفر مایا:

> أيها الناس، لاتكرهوا أمارة معاوية ، فانكم لو فقد تموه لرأيتم الرؤس تندر من كواهلها كا لحنظل.

کرامارت حضرت معاویہ اللہ کو کروہ مت جانو کیونکہ جب بیامارت ختم ہوجائے ، تو تم دیکھوگے کہ تبارے سروں کو تبارے ووش سے مطل کی طرح زائل کردیا جائے گا۔

تاريخُ وشق (ائن صما كرما إلا القاسم) جلد 59 صفى 152

الضاص الكبرى (اليوطي، جلال الدين جلد 2 سفي 236

## خلافت میں اغتلاف کے وقت خلیفہ کون تھا؟

حضرت امام الي الحياس عبدالواحد بن اساهيل الروياني (وصال 502 هـ)
التي تصنيف"به حو المعذهب في فو وع المعذهب الشافعي" بين تحرير فرمات جين:
حضرت معاويه ثلاثة ، حضرت على الأثناء كه دور على خليفة في سق بلكه
حضرت على الأثناء وصال اور حضرت المام حسن والثناك امور خلافت
الن كرم و مركر في كي بعدوه خليفة برح اورامام صاوق مقرد هو كيد

# عهد خلافت راشده کا اختتام

مندانام احدش بالله و کرفادنت راشده علی منهای النه و کردورکا حفرت المام حن فالنوک معزت معاوید فالنوک تن بی دستردار بونے کر ساتھ انفقام ہو کیا۔ حضور سید کا نتات مالی آئے نے فرایا ، جب تک الله تعالی جا ہے گاتم بیل نبوت یاتی رہے گی پھر جب الله جا ہے گا قرائے الله قائی منهای النه و قائم بوگ اور جب الله جا ہے گا قرائے الله تعالی جا ہے گا قوا سے اٹھ الیا جا کے گا اور جب الله جا ہے گا وہ باتی رہے گی پھر جب الله جا ہے گا وہ باتی رہے گی پھر جب الله جا ہے گا وہ باتی رہے گی پھر جب الله جا ہے گا وہ باتی رہے گی پھر جب الله جا ہے گا وہ باتی رہے گی پھر جب الله جا ہے گا وہ باتی رہے گی بھر جب الله جا ہے گا وہ باتی رہے گی بھر جب الله جا ہے گا تو اسے اٹھ ایا جائے گا اس کے بعد پھر گا وہ باتی رہے گا اور پھر جب الله جا ہے گا تو اسے اٹھ ایا جائے گا اس کے بعد پھر گا وہ باتی رہے گا اور پھر جب الله تعالی جائے گا اس کے بعد پھر گا وہ باتی رہے گا وہ باتی رہے گا اور کی دور بالله جائے گا اس کے بعد پھر خلافت علی منہائے المنو باتی ہوگی اور اس کے بعد پھر خلافت علی منہائے المنو باتی دور کے ۔

## عامُ الجماعة ، اجماع أمت

5'6'6'6'6'6

سیدنا حضرت امام حسن الگاؤ اور حضرت سیدنا معاوید الگؤک ما بین جوسکم قرار پائی، اسلام کے نزویک اس کی بزی اجمیت ہے اور اس ملم مبارک کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑے اختشار کا خاتمہ ہوا اور الل اسلام ایک کلمہ پر مجتن ہوگئ کو گئے کو اپنا محققہ امیر اور خلیفہ تشلیم کر لیا اور جو حضرات حضرت سیدنا علی الگؤک کو اپنا محققہ امیر اور خلیفہ تشلیم کر لیا اور جو حضرات حضرت سیدنا علی الگؤک کے دور سے بیعت خلافت سے اجتناب اور علیمدگی افتیار کئے ہوئے تے اُن حضرات نے بھی سیدنا معاویہ طابق کو بالا تفاق خلیفہ تشلیم کر لیا اور اُن پر رضامند ہوگائی میں میں مرسوم کیا جاتا ہے۔

## ارشاد فوث اعظم الدربارة اجماع أمت

حضورسيدنا فيخ عبرالقاور جيلاني والمقالة امت كاس سال برائي المنيف "الفدية..." كمفر نم 162 براس طرح ارثا وفرماتي بين:
فوجهت أمامته بعقد الحسن له ، فسمي عامه "عام المحماعة" لارتفاع المحلاف بين الجميع واتباع الكل المعاوية فالق ، لانه لم يكن هناك منازع ثالث في الخلافة.
معاوية فالق ، لانه لم يكن هناك منازع ثالث في الخلافة.
واجب بولق اور فجراس سال كومام المجملة (يماحت كاسال) كهاجاتا به كونك مسلمالول كي جماعت سے اختلاف فتم بوا اور تمام في حضرت معاويك المامة معاويك الباح كي تكرم المالول كي جماعت سے اختلاف فتم بوا اور تمام في حضرت معاويك المام كي اور فجراس ليه محكى كوفلافت كاكوني تيراه كي درفا في تمام جلال الدين سيوطي "سيدنا معاوية" كذكره من كست بين كه حضرت امام جلال الدين سيوطي "سيدنا معاوية" كذكره من كست بين كه

ماه رفي الأنى ياادائل ماه جمادي الاول 41 هدا جماع أمت كي طرف سيسيدنا معاويد

ظیفہ مقرر کے گئے اور بیدوہ سال ہے جس بی روئے زین پر صرف سیدنا محاویہ بی واحد فلیفہ تقدیما مسلمانوں کے تنقق ہونے کی وجہ سے اس سال کانام "عسام البحداعة" بین سال بھاحت رکھا گیا۔

000000000000

طن اسلامیہ نے 6-5 سال کے تفرقہ اور اختلافات کے بعد اس سال ایک فلیفہ پر ابھاع کیا تھا اور تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اس طرح جمع ہوگئے جس طرح فلفائ راشدہ کے دور میں تھے، اس بناء پر فیر مسلم مورفین نے یہاں تک کھا ہے کہ معزمت معاویہ دولت اسلامیہ کے دوسرے موسس کیر (بانی) تھے۔ پوری اُمت ایک بار پھر جمع ہوگی اور جملہ اختلافات تم ہو گئے اور پھر تر تی کا دور دورہ شروع ہوگیا۔

## مقام و مرتبه و نضيلتِ صحابه كرام ﷺ

جس طرح نوت اوردسالت الله جارک وتعالی جس کو چا ہتا ہے عطاقر ماتے ہے اس طرح نوت اوردسالت الله جارک وتعالی جس کو چا ہتا ہے عطاقر ماتے ہے اس طرح صحابیت بھی ارتفاغ میں بلکہ عطاء الی ہے ، الله جارک وتعالی کے علم میں یہ بات بہلے ہے طرح میں کہ مقال مقال صحابی ہوگا ، اس لئے جملہ صحابہ کرام تمام أمت سے الفضل بیں اوراب کوئی اس زمر کا مقدمہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔

حطرت بیخ عبدالحق محدث وہلوی محفظہ دو بحیل الا بھان میں قرماتے ہیں کہ ہم محاب کا ذکر صرف فیرے ہیں کرتے ہیں اور افل سنت و بھا عت کا طریقہ بھی بھی ہے کہ محاب کا ذکر فیرے کیا جائے اور اُن پر لعن ، طعن ، تشیخ اوا عمر اُض و اٹکار شہ کیا جائے اور اُن پر لعن ، طعن ، تشیخ اوا عمر اُض و اٹکار شہ کیا جائے اور اُن پر عمرات نے رسول اللہ میں گئے کی محبت جائے اور اُن کے فضائل ومنا قب میں آیات واحاد یث بکثرت موجود ہیں۔

### اصحاب رسول ظ كلهم عدول

5666666666

محابہ کرام کے بارے ش ایک بات اچھی طرح ذبین نظین کرلیٹی جا ہے
کہ تمام کے تمام محابہ کرام عدول جیں لیعنی دیا نت دار، عدل دانساف کرنے دالے،
حق پر ڈٹ جانے دالے اور خواہشات کی طرف مائل نہ ہونے دالے ہیں بیسب
عدول کے محق بی شامل جیں اور اُمت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ رسول اللہ تا تھا کہا کہ تمام
صحابہ عددل جیں۔ (العوام من القوام ن حقیق مواقف السحابہ۔ تالیف قاض الایکرین العربی)

### صمابہ کرام ستاروں کی مانند ھیں

حضور نبی اکرم نگالل نے ارشاد فرمایا کہ بھرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اُن جس سے جس کمی کی بھی اقتداء کردگے، ہدایت پالوگے۔

اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم

### صمایه کرام کی عزت و توقیر

مقیم عاشق رسول تا بیخیا محدث مرورخ حضرت قامنی عیاض ماکل (548 هـ)
ا پی مشہور زماند مایہ ناز کتاب ' شفاء شریف' میں صحابہ کرام کی عزت و تو تیر بارے تر یہ فرماتے ہیں: صحابہ کرام میں ہے کسی کو بھی پرائی ہے یا و نہ کیا جائے اور نہ کسی پرکوئی عیب والزام منسوب کیا جائے بلکہ اُن کے فعائل ومنا قب، حسنات دیر کات اور خصائل محمودہ کو یا دکیا جائے اور ان کے سواد تگرام ورش سکوت و فامرش اختیار کی جائے۔

الله جارک و تعالی اور اس کے رسول خالی نے تمام محابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے اور ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم اُن کی عزت و تعظیم کریں ۔ معزت امام ابوقیم اصبمانی فرماتے ہیں: اصحاب رسول خالی کے بارے ہیں مسلمانوں پرفرض ہے کہ اللہ تعالی نے اُن کی مدح میں جو کھے فرمایا ہے اور اُن کے اجتھے افعال و کارتاموں کی جو

تعریفات کی جی انہیں بیان کیا جائے۔

#### صحابه کرام سے محبت

000000000

حضور پُر تُور تُلَقِيمُ كارشادمبارك ب: اكرموا اصحابي فالهم خيار كم

حضوت امام بشر بن الحارث الحافی تا الافرات بین: او ثن عصلی فی
نفسی حب اصحاب محمد تا الله : میر نزدیک میراسب سے پنتیکل
محد تالله کے محاب کرام سے محبت بین، آپ اللہ فرائے بین کہ ش نے جب اس
محاطے میں فورکیا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام لوگوں کے لئے تو بے محر جو محابہ کرام
برحف کیری کرتا ہے تو اس کے لئے تو بہیں کی تکد اللہ تعالی نے آس سے قوبر کی تو فیق
سلب کرئی ہے۔

#### امت کے شریر لوگ

اُم المؤنین سیده عائش صدیقه ظائے عرفوعاً بیصدیث پاک مروی ہے کہ حضور پاک تا اُلا نے فرمایا ہے فک میری اُمت میں سب سے شریر وہ لوگ جی جو میرے محاب پر (سب وشم کرنے میں) جری جی ۔

الله الله المارية المارية المراه الله الله الله الله المارية الحاب

حفرت ابن عمر الله الله الله تك بهنجات و سندرسول الله الله تك بهنجات و موت فرمایا كرآپ تالله كارشاد به جنب تم ایسے لوگول كود يكمو جومير مصاب كورًا لائس او يد يكور بالله تعالى كا حنت بور

حضرت ابن عہاس سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور تاہیں نے فرمایا: جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر اللہ تعالی، فرھتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

#### تمام صحابه جنتی هیں

تمام محابر کرام الم المنت بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کاب قرآن مجید (پارہ 270 مورة الحدید، آیت فبر 10) میں بیف ملد ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے "محسنی" بعنی جنت کا دعدہ فرمالیا ہے اوراس وعدہ مبارکہ میں مونین قبل فق کمداور مونین بعد فق کمرسب شامل ہیں۔

حافظ این جحر العسقلانی بیشی سفارینی اورعلامداین جحرکی نے این حزم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ تمام محابہ کرام قطعی جنتی ہیں کیونکہ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا کہ محابہ کرام جاہے فتح کمدے پہلے اسلام لائے ہوں یا فتح کمدے بعد، بے فک سب اہل جنت ہیں۔

#### تعداد صحابه و درجه صحابیت میں یکساں

صحابہ کرام کی تعداد انہاء کرام کی تعداد کے برابر کم دہیں ایک لاکھ چوہیں ہزارہے جیسے انہاء کرام مختف فضائل و ہزارہے جیسے انہاء کرام مختف درہے والے ہیں ایسے ہی صحابہ کرام مختف فضائل و مراجب کے حامل ہیں لیکن درجہ صحابیت ہیں تمام کے تمام بکساں ہیں۔ اس ہیں تعلقا کوئی شک نہیں کہ انہاء کرام کی طرح سحابہ کرام کے درمیان بھی درجات کا فرق ہے لیکن جس طرح ہر ہی پر ایمان لا ناضروری ہائی طرح ہر سحابی رمول نا الحظام کی عزت و احمل المصف ہیں جم مورد اتا سی بخش ملی جویری اپنی مشہور ذائد کتاب "بساب فاکسو احمل المصف ہیں فرماتے ہیں: تمام صحابہ کرام شائل مرجہ سحابیت ہیں بکساں ہیں اُن کا زمانہ سب زمانوں سے ہر کی تا ہے۔ اُن کواسیت میں نوائش نے اُن کواسیت میں نوائش ہورے نوائش کی درخی تعدال ہے۔ اُن کواسیت میں نوائش کی درخی تعدال میں اُن کا زمانہ سب زمانوں سے ہر کی تا ہے۔ اُن کواسیت نی ناتھ کی محبت سے سرفراز فر مایا اوران کے دلوں کوئی میں سے صوف فار کھا تھا۔

## مشاهرات صمابه كرام تاة

معزات صحابہ کرام نتائی کے اختلافات اور باہی جگوں کے واقعات کو افعات کی اور خت کی شاخوں اور ڈالیوں کا ایک ووسرے میں تھس جانا اور آپس میں ککرانا ہے۔ ای طرح اس کا طلاق ، جھڑے اور زار گے معانی میں ہوا ہے، علاء نے صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ڈیش آئے اور کھلی جگوں تک نوبت گئی گئی تو ان کو جدل سے تعبیر نیس کیا بلکہ ازروئے اوب "مشاجوة" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ کی کو درخت کی شاخوں کو ایک دوسرے میں کرانا مجموی حیثیت سے کوئی عیب نیس کی کردرخت کی شاخوں کو ایک دوسرے میں کرانا مجموی حیثیت سے کوئی عیب نیس بلکہ درخت کی زینت اور کھال ہے۔

صحابدرسول بھٹ کواللہ علی شاند نے بہت بدی فضیلت بیشی ہاں کو یرائی سے بادر منا کے وکد درست ہوسکتا ہے جبکہ عام مسلما نوں کے بارے میں بھی حضور نی اکرم منات کا ارشادمبارک ہے:

(B)(B)(B)(B)(B)

لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قلموا فوت شدگان كويرائى ئى نديادكرد كونكرده استائ اينال كرمطابق اين اين جكر فق كسكة بين -

#### مشاهرات صمابه میں اہل سنت کا عقیدہ

حضرت فوث التقلين سيدنا في عبدالقادر جيلاني التي مشهور زمانه تصنيف "خفية المطالبين" (مترجم صفحه 268 مفريد بك اشال لا مور) يس مشاجرات محابه يار سال سنت كاعتبيده السطرح بيان فرات بين -

اہل سنت و جماعت کا انقاق ہے کہ صحابہ کرم نفاقۃ کے درمیان ہیا ہونے
والے اختلاف اور جھڑے کے بارے ش گفتگو سے باز رہنا چاہیے ان کی برائی بیان
کرنے سے زکنا اور اُن کے فضائل وعائن کا اظہار کرنا ضروری ہے اور جو پھی صفرت علی،
حضرت طلی ، حضرت زیر ، حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ ٹفاقۃ کے درمیان اختلاف
دونما ہوا اُسے ہیر دخدا کیا جائے۔ ہرصاحب فضل کی فضیلت کوشلیم کیا جائے۔

قطب ربانی بیکل صدانی ، عاف بالله تعالی ، سیدی امام عبدالو باب شعرانی رصته الله تعالی علیه (متونی 973 مد) نے مشاجرات محاب کرام پر بیزی عی پیاری اور تعیمت آموز عبارت کلمی بیل فرماتے ہیں:

صحابہ کرام کے درمیان رونما ہونے والے اختلاقات کے متعلق لب کشائی سے رکنا واجب ہے اور بیا تھا دواجب ہے، کہ وہ سب اجریائے والے ہیں اور بیاس لیے کہ الل سنت کا انقاق ہے کہ وہ سب عاول ہیں، برابر ہیں کہ کوئی فتوں میں طوث ہوا یا نہیں، جسے حضرت مثان ، حضرت معاویہ اور واقعہ جمل کے دور کا فتر، بیسب کچھ واجب ہے کہ ان کے متعلق حسن ظن کے وجوب اور انہیں اس بارے میں اجتہاد کہ واجب ہے کہ ان کے متعلق حسن ظن کے وجوب اور انہیں اس بارے میں اجتہاد کہ

محول کرتے ہوئے ایسا ضروری ہے کیونکدان امور کی بنیادای پر ہے اور ہر جمجتد ورست ہےاورخطا کرنے والامعذور بلکہ ماجورہے۔

جومحابر کرام میں طعن کرتا ہے بے فیک وہ اپنے دین میں طعن کرتا ہے، پس بیدورواز وکلی طور پر بیٹد کرتا واجب ہے، جمعوصا حضرت معاویہ، عمرو بن العاص تا الله اور ان جیسے دوسرے حضرات کے بارے میں گفتگو کرنے ہے۔۔۔

اليواقية والجوابر في ميان علائد الاكابر مترجم من 516-516 فوربيد ضوية بكي يشتز لا مور

امام موفق الدین ابن قدام المقدی (م 620 مد) مشاجرات محابہ پر کلام کرتے ہوئے وقتیدہ لکھتے ہیں: سنت پر عمل کا تقاضا بدہ کر محابہ کرام سے محبت و مقیدت رکھی جائے ان کے حاک در تبت و مقیدت رکھی جائے ان کے حاک در تبت و بیشوش کی دھا کی جائے اُن کی شان میں کوئی نا زیبا بات نہ کی جائے اور اُن کے ماہین جو اختلا فات ہوئے اُن کے ہارے میں خاموثی اختیار کی جائے۔ مصرت معاویہ خلافی خال الموشین ، کا تب وتی اور مسلم خلفا ویس سے ہیں۔

الاعتقاد، مرجم م 77-79 وزارت اسلامی امورواو قف ودموت وارشاد ، سود کی حرب

حضرت علامہ شماب الدین خاتی ، شرح شفاه شریف (میم الریاض) شی شمرح شفاه شریف (میم الریاض) شی شمرح فراح بین سیدنا علی فائل اور سیدنا معاویہ فائل کے دور شی جو واقعات بین آئے ان کے اجتهاد ان کے اجتهاد دان کے عمدہ تاویل اور بہترین محمل قائم کیا جاتا ہے کہ بیدوا قعات اُن کے اجتهاد دان کی بناء پر اُن سے صادر ہوئے نئے کسی نفسانی اخراض کی خاطر اور دنیاوی طبح اور حرص کے لئے نہیں واقع ہوئے تھے جیسا کہ بعض ناوان اوگوں نے گمان کر دکھا ہے۔ حرص کے لئے نہیں واقع ہوئے تھے جیسا کہ بعض ناوان اوگوں نے گمان کر دکھا ہے۔ حوالہ کرام کے درمیان جن ایام میں باہمی مشاجرات دمحار بات وثی آئے وہ ایتال اور در تھا چنا نچے محالہ کرام کی ایک جماعت ان مشاجرات میں دونوں فریقین وہ ایتال ایک دور تھا چنا نچے محالہ کرام کی ایک جماعت ان مشاجرات میں دونوں فریقین

ے الگ اور فیر جانبدار ہے اور کی فریق کی حماے نہیں کی ان حضرات کو "قاعدین" اور معتر لین کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔

0000000000

حضرت علامها بن جرعسقلاني فرمات جين:

و کان من الصحابه فریق لم ید حلوا فی شنی من الفتال محابد کرم کی ایک جماعت الی بھی تی جوجدال و آل کے ان واقعات ش محابہ کرم کی ایک جماعت الی بھی تی جوجدال و آل کے ان واقعات ش

مشاجراتِ صمابه میں ذاتی خواهشات؟؟

مالی شمرت یافته اسلای محقق ، ذاکر محد تمید الله اپنی مشهور کتاب "رسول الله تانا کی محرانی و مانشین "(ص 171) ش جنگ جمل و جنگ صفین پر گفتگو کرتے موے آخر ش تحریر کرتے ہیں:

برس بابرس کی تحقیق اور ذرای بھی متعقباند موٹ کے بغیرش اس بنتیج پر پہنچا موں کہ شہادت معفرت عثان فی نظافتا اور جائشین کی جنگیس یہودی سازش کا متیجہ تھیں، معفرت علی دلائٹ سیدہ عائشہ طائفتا اور معفرت معاوید ڈلائٹ تمام نیک ٹیتی سے الاسے اور اُن کی تعلق کوئی ذاتی خواہشات ذہتی۔

سیدنا معاویہ نظائ کی شخصیت اتن عظیم ہے کہ ایک بار نی اکرم نظائم کی اقتداء میں نمازادافر مارہ متحاور جب آپ نظائم نے سمع الله لمعن حمدہ فرمایا لوحظرت سیدنا معاویہ نالٹو (آپ نظائم می وہ پہلے تھی سے) نے دہنا لک المحمد کہا تو اس دن کے بعدے پرسلسلہ جاری ہے۔

گستاخ صمابه کی سزا

طبقات این سعد (مترجم ، جلدووم ، صفحفرم 294 ) میں ب کدار اہم بن

میسرہ سے مردی ہے کہ ٹیل نے صفرت عمر بن عبدالعزیز کوخلافت کے زمانے میں کسی کو مارتے ٹیل کسی کا معاویہ نگافتا کو پراکہا تھا کو مارتے ٹیل دیکھا سوائے ایک مخص کے کہ جس نے معفرت معاویہ نگافتا کو پراکہا تھا انہوں نے اُسے 30 کوڑے مارے۔

50000000000

### مضرت معاویه گهرده أصماب ! !

حضرت امام شہاب الدین بن جرکی شافتی (974) قرماتے ہیں کہ جب حضرت عبدالله بن مبادک سے ہو چھا گیا کہ سیدنا معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ آو آپ نے فرمایا: اللہ کی شم ا (حضرت معاویہ کا) دسول اللہ کے ساتھ جو گردو غبار آپ کے گھوڑے کی ناک میں پڑا، وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جسی سو ہستیوں سے پہتر ہے۔

حضرت عبدالله بن مبارک کا بی تول مفسر همیر فلام محمود آلوی اور فقیده محدث علامه من بن سلطان القاری حقی نے بھی اپنی کتاب بیس نقل کیا ہے۔

يزرگ تى تابين ك شاكرد، هية الشائح، ثقدالم، مافظ ابوتوبرى بن نافع الحلى (241هـ) فرمات ين:

> معاویه بن ابی سفیان ستر أصحاب رسول الله فاذا كشف الرجل الستر اجترى على ماوراء ه

سیدنامعا دیدین سفیان انگارسول کریم ناگار کے سحابر کا پردہ ہیں جب کوئی هخص پردہ اٹھا تا ہے تو جو پھوائی کے چیھے ہے۔ اس پر بھی جرائت کرتا ہے۔ ایسٹی جو بدنھیب سیدنامعا دید ٹاگار پھن کرتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ دیگر صحابہ کرام پر بھی زبان طعن دراز کرتے ہوئے اثنا آگے تکل جاتا ہے کہ پھرائس کا واپس آتا مشکل ہوجا تا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اوراد ہی وولت نھیب فرمائے۔

#### مسلمانون کا اجماعی عقیدہ

عباى محكران القائم بأمرالله الوجعفر ائن القادر (467-391 م) في 430 مكتريب "الاعتقاد القادرى" كام مملالول كالعا كاعقيده شائع كياجس كا خالف با تفاق الل علم قاسق وقرار يائے گا اس عقيده ش اور بهت ى ابم بالون كمادود بات مجي ورج تحي - "ولا يقول في معاويه الشوالا خيراً ولا يدخل في شيني شجر بينهم ويترحم على جماعتهم" ملالون! حضرت سیرنا معاویہ فاللاکے بارے میں صرف اچھی بات کریں اور محابہ کرام کے جو اختلافات ہوئے ان میں وقل شدی بلکدأن سب کے لئے رحت كى وعاكريں۔ ●الاحقادالقادرى،المدرئ في المعظم لابن جوزى بعده ك

### مقيدةُ هجة الاسلام امام الغزالي 🖮

محاب كرام اور أن كے ورميان بونے والا معاملات پر حضرت امام فرالى الين شهورز مان تصنيف اطيف "أحياء علوم الدين" كي جلداً ول سفي 201 (ناشر، 

وأعتقاد أهل المئة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما أثنى الله سبحاله و تعالى و رسوله كاللم ، و ماجرى بين معاوية و على والله كان مبيناً على الاجتهاد لامنازعة من معاويه في الامامة ... الل سنت كاعقبيده محابر كرام كى تعريف وتوصيف يريني ب جبيها كرالله بحاندوتعالى اور رسول الله تھ ان كى توميف يان فرمائى بادر جو كھ معرت على ولك اور حطرت معاويد فالتوك ورميان بوا، وه اجتباد يرينى تفاندكه مطرت على يافت كاحفرت حوادیہ ڈاٹٹڑ سے کوئی جگڑ ایرائے امامند تھا۔ دائم مذائد کا مرائد کی شرایرائے امامند ٹھا۔

(a) (a) (a) (a)

حضرت سیدناعلی ظائف کی صوبے پیٹی کہ قاتلین عثان کو حضرت معاویہ کے حوالے کرنا جب کہ اُن کا تعلق بھی گفت قبائل سے تھا، خلافت کی ابتداء بھی ممکن نہ تھا، البدا اُن کی نظر بھی تا خیر زیادہ بہتر تھی جبکہ حضرت معاویہ ٹاٹٹو کی سوبی بیٹی کہ قاتلین حثان نظف کو استے ہوئے جرم کے باوجود مہلت دینا حزید خون بہنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اُفاضل علما وکا کہی کہنا ہے کہ ہر جم تھے کہ جرتا ہے۔

### عتيده ونصيعت حضرت شيخ اكبراث

رئيس الكاشفين ، حضرت الشيخ الامام ، خاتم الاولياء إلى بكركى الدين عمر بن على بن عمر بن المحاشفين ، حضرت الشيخ الامام ، خاتم الاولياء إلى بكركى الدين عمر بن على بن عمر بن أحمد بن حبر بنا محاويد والمنظف المعلف اور خصوصاً حضرت سيدنا محاويد والمنظق كم بارے عن الى مشهور زمانة تعنيف الطيف "المفتوحات الممكية" (اشاحت وارالكتنب العربيد، بيروت، لبنان) كى جلدوم (الباب الناسع والمنون) صفر غمر 207 يراس طرح ارشاوفرمات بين:

تنويت معاوية كاتب رسول الله وصهره خال المومنين فالطن بهم جميل رضى الله جميعهم ولا سبيل الى تجريحهم وان تكلم بعضهم في بعض فلهم ذلك، وليس لنا الخوض فيما شجر بينهم فانهم اهل علم واجتهاد وحديثو عهد نوة وهم مأجورون في كل ماصدر منهم عن أجتهاد سواء أخطواء أم اصابوا ....

حضرت معادیہ کا تب وی، نی کریم تاللہ کے برادر تبتی ادر موشین کے (دوحانی) ماموں ہیں۔ تمام محابہ کرام شائٹ کے بارے میں حسن عن ہونا جا ہے ادر ہمارے لئے اُن کے معاملات میں چون و چرا کرنے کی کوئی ہیل جیس ہادراُن کے بارے میں جو کلام کرتا ہے تو وہی اُن کا ذمہ دار بھی ہے اور پھر ہمارے لئے اُن کے باہمی معاملات بھی گفتگو کرنا مناسب فیش کیونکہ وہ سارے صاحب ملم اور مجتبد تھا ور دورعبد نبوت مُن اللہ کے زیادہ قریب تھے اور اُن کو اُن کے ہراجتہا قطع نظر می اور غلط سرق ملے

الوالقيض سيد مرتضى زبيدى معرى (وصال 1205 مر) ايك تقيم محدث، الموالة المسادة المسادة المحديث المدن المحديث المدن المحديث المحد

وهو كلام نفيس يفتح باب حسنُ الاعتقاد في سلفنا ويتعين على كل طالب للحق معرفة ذلك.

ہا کی بہت ہی تقیس کلام ہے جس سے سلف اسلاف کے بارے میں مست اعتقاد اور حق کے طالبوں کے لئے معرفت کا درواڑ و کھولٹا ہے۔

# رور المراق المرا

صحابہ کرام بھی یک جان اور کی قالب تھے یہ رُ حَسَاءُ، بِینَفَهُمْ کی چلی گھرتی تھور تھے اور ان کے درمیان اختلاف رائے سے زیادہ کوئی اختلاف موجود نہ گھرتی تھور تھے اور ان کے درمیان اختلاف رائے سے زیادہ کوئی اختلاف موجود نہ تھا۔ سیدناعلی طائد نے حضرات الدیکر ، عمر اور حثان غی ڈیکٹر کی خلافت کو پورے دل و جان سے تنظیم کیا اور انہوں نے خلفاء کے جافیار ساتھی کا کردار اوا کیا اور انہی جان پر کھیل کر حضرت عثان ڈیکٹو کی حفاظت کی محابدوتا بھین کے تقریباً 130 سال دور کا زیادہ تر حصراس اور ترقی کا دور ہے۔ ایک مختمر دور فتند وفساد کا ہے جس کے فرمد دارجیل القدر محابدوتا بھین کرام نہیں بلکہ کھاور تو تیں باغی ترکیکوں کی صورت میں موجود تھیں۔



### سیدنا معاویه ﷺ کی خلافت و امارت

سيدنا معاديد الله فرمات بين كرجناب في كريم نظار كائن فرمان ك بيش نظر برابر بجه يدخيال رباك ش اس كام بش جناء مول گاختى كريش آ زمائش بش داهل مواادر بجه يد بوجها فها نا پزا مديث شريف بش في اقدى خلاف كافر مان موجود ب كرا ب خلاف نه المسلمة و المسلك ب الشام، يعنى اسلامي خلافت مريد طيب بش موكى اوراسلام كى امارت و محرانى ملك شام ش قائم موكى -

نی اکرم خالی کا اسم گرای تورات بی جی رسول الله خالی کمها ہوا ہے آپ خالی کی الاوت میں جی رسول الله خالی کمها ہوا ہے آپ خالی کی ولاوت مدیم مرمد میں ہوگ ، آپ خالی کی جرت وسکونت مدینہ طیب میں ہوگ ۔ حضرت قاضی امام میاض میں ہوگ ۔ حضرت قاضی امام میاض ماکی کا بیان ہے کہ بارہ خلفاء کی حدیث سے مراوے کہان خلفاء کی حدیث فارت میں قوت اسلامی حکم رہے گی اور ہرایک کی خلافت کی قرار وادیرا بھائ اُمت ہوگا۔

نی اکرم واللے نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اُن کے امور کے متولی انہا مہور کے متولی انہا مہوتے تھے جب ایک نی فوت ہوجاتا تو اُس کے بعد دوسرا نی آتا ، یقینا میرے بعد کوئی نی تبین ہوگا۔ البتہ ظاما مہوں کے اور کثرت سے ہوں کے نیز ارشاد فرمایا کہ

دین اسلام باروخلفاء کے دورتک عزیز اور مالب رہے گا اور یہ تمام خلفاء قریش سے موں کے۔

جارے ہاں طوکیت کو فدموم چیز تھے ہیں لیکن قرآنی آیات پر نظر کرنے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ طوکیت کوئی بری چیز خیس بلکساس کواحسان اور بیان فعت کے طور براللہ کر کیائے ایسے خاص بندول کے حق بش ذکر کیا ہے:

ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لين الشرقعال في طالوت كو تمهار في الله الملك منهار في الله الملك منهار في الله الملك المنه في حالوت و آماه الله الملك المني حالوت كو معرب و أور في المركز المرديا ورأن كوالشرقعال في بادشاى دى -

## أول سلطان اسلام

حضرت سيدنا البوبر صديق المعاوية بن البي سفيان المها اسمام كي بهلي شائد ارسلطان إلى هي سيدنا البوبر صديق التقال اسلام كي بهلي فليفه إلى - في اكرم تلفي في ارشاوفر الما تقاكر بير عد فلافت واشده (بين فلافت على منهاج المنوت) 30 سال رب كى اور پر سلطنت بوكى سيدنا على كرم الله وجه الكريم كي شهادت كوفت اس مت مي اور پر الكريم كي شهادت كوفت اس مت مي تقريا 7 ماه باقى تقريا 7 ماه باقى تقريا كي كه مت خلافت بورى بود ي تقل تقريا ورئ فرما كر فرما كر منافر المنافر ال

0 0 0 0 7 103 0 0 0 0

سب سے بہترین بادشادیقے۔

أمير المومنين ، مُلك الاسلام و معاوية من عيارُ الملوك أمير الموشين، إدراه اسلام (حضرت) معاديد التعليد مديده إدراه

## دولت أمويه كا دارالحكومت "شام"

سرزین شام دوی سلطنت کا اہم صوبر تھا اور بیت المقدی کے قریب ہونے
اور اپنی قدیم تاریخ کی وجہ ہے اس سلطنت کا برا اہم تہذیبی مرکز تھا۔ عرب قبل از
اسلام اسے قدرومنزلت کی نگاہ ہے دیکھا کرتے تھے۔ سرزیمن شام جی دعش کو پہلا
شہر ہونے کا اعزاز ہے اور جب اسلام کی کرئیں اور اُس کی برکت ملک شام اور خاص
طور پروشق میں واقل ہونی شروع ہوئی تو سیدنا معاویہ فاتھا پی ولایت کے دور میں
اُسے بہت ایمیت دیے رہے اور انہوں نے وہاں کے باشندوں کے ساتھ معنوط
تعلقات قائم کرلئے۔

### نضائل سرزمین شام مبارک

حضور نی اکرم نا اللہ ہے مروی احادیث کے نتیج ش لوگوں کو ملک شام کی طرف جرت کا شوق واس کیر ہوا، آپ نا اللہ شام کا بیا اقرازی وصف بیان

فرمایا کہ آخری وہ تک ایک کامیاب جماعت (طاکفہ معودة) آن بی موجودر ب گی۔ حضور نبی اکرم کا اللہ نے ملک شام اور یمن کے لئے دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اللهم بازک فی شامعا و یمندا اے اللہ! مارے لئے مارے شام اور مارے یمن میں برکت عطافرا۔

سرزین شام کی برکات بی سب سے میل برکت سرکاروو عالم ساللہ کی وادت کے وقت آپ ناللہ کے نور مبارک کا کہ توشام پر پڑاتو اس کی محلات روش ہو گے۔ دوسری برکت آپ ناللہ کے دین شین اور کتاب بین کی روشی جب سرزین شام بی واقل ہوئی تو وہ اور زیادہ جگمگا اٹھا، پھر سرکار دو عالم خلالہ کی بار ہا مرجبہ دعاؤں کی وجہ سے اس بی مکمل برکت اور یا کیزگی آگئی۔

#### نضائل شهر دمشق

مرکار مدید علی نے سرزین شام کی بشارت عنایت فرماتے ہوئے اس مقدل شہر کے متعلق ارشاد فرمایا: عنقریب تم سرزین شام کو فٹ کرلوگے جب تم اس یس گھرینا تا چا ہوتو اس شہر جس بنا نا جس کو دشتق کہتے ہیں اور شام کے شہروں میں سب سے بہترین شہر دشتق ہے۔ محرت امام مہدی کے ظہور میارک کے بعد شہر دشتق ہی اُن کا صدر مقام ہوگا۔

موان نے کا نتات سیرناعلی ٹاٹھ فرماتے جیں کہ پٹس نے رسول اللہ عُلَا کو سیفرماتے جیں کہ پٹس نے رسول اللہ عُلا کا کی خیب میں جیب بین اور وہ چالیس جیں آن بیس سے جب کوئی فوت ہوجاتا ہے تو اللہ تبارک وقعائی اس کے بدلے کی دوسرے کولے آتے ہیں انہیں کی وجہ سے اہل شام سے صداب ٹال دیا جاتا ہے، اُن عی کو وجہ سے بارش ہوتی ہے اور اُن عی کے قوسل سے شخ تصیب ہوتی ہے۔

### شام کے باشندوں کو بُرا مت کھو

6'6'6'6'6'6'6

حفرت ون والمنظمة من الكفرات بي كرشام كي باشترول و يرامت كو كوكرش في رسول الله تلك كورفر التي بوت سائد فيهم الابدال و فيهم توزقون و بهم تعصرون. الني ش ابدال بي جن كا وجد رزق و ياجا تا باور جن كا وجد عدد بوتى ب

خلیفہ دوم مطرت سیدنا عمر فاروق ڈاٹٹؤ کے دور حکومت ٹیں پورا بلاد شام لاخ ہوکر اسلامی خلافت ٹیں داخل ہو گیا تھا۔ 661ء۔750ء تک پیشپراموی سلطنت کا صدر مقام رہاجس کی حدود ہسیائیہ سے وسط ایشیا تک پھیل چکی تھی۔

### حضرت معاویہ کے کارہائے نمایاں مہد صدیقی میں

عبدسیدنا ابو بکرصد این فاتگایش شام بیج جانے والے لفکر کے آمیر سیدنا
یزید بن ابوسفیان بنائے گئے اور حضرت سیدنا محاویہ فاتگان لفکر کے هراول دستے
کے ملبر دارمقر رہوئے اور اس زمانہ یس حضرت محاویہ فاتگائے نے قیادت وسیادت کے
وہ جراود کمالات پیدا کئے کہ جن کی مثال ملتا مشکل ہے۔

سیدنا حفرت ابوبکر صدیق ڈاٹٹؤ کے دور خلافت میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے مسیلمہ کذاب اور اُس کے ساتھیوں سے سیدنا ابوبکر صدیق ڈاٹٹؤ نے ایک زیردست جنگ اُڑی جونا رہ نُٹ میں "جدگ یماملا" کے نام سے یاد کی جاتی ہے سیدنا معاویہ ڈاٹٹؤ بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس عظیم جنگ میں شریک تھے۔

## مهد فاروتي الرمين

ظیفه اول سیدنا صدیق اکر نظاف کوامور خلافت کوسر انجام دینے کا بہت کم وقت طا، پخضر دور خلافت حضرت معادیہ نظافت کے لئے ایک ترینی دور تھا اور اس زمانہ

ش آپ نالٹ نے جو کمالات حاصل کے اُن کے دکھانے کا موقع آپ نالٹ کو دور فاروق قائل کے دور فاروق فائل کے دور فاروق فائل کے اُن کے دکھانے کا موقع آپ نالٹ کو دور فاروق فائل کی در قادت بہادرانہ کارنا ہے سرانجام دینے۔ سال 18 جمری کے تاریخی طاعون (عمواس) میں آپ نالٹ کے بھائی بزید بن ائی سفیان کا انتقال ہو کیا تو سیدنا فاروق اعظم فائل نے آن کی جگہ مصرت معاویہ فائل کوشام کا والی (گورز مامیر) مقرر فرما دیا۔ پھر آپ فائل نے بڑی بڑی مہمات میں مصرایا اور کاربائے نمایاں سر انجام دیئے۔ قیساریک فق سیدنا معاویہ فائل کی مسامی جلیا کائی نتیجہ تھا۔

#### مهد مثمانی 🕾 میں

حضرت معادید شات کو حضور نی اکرم خاتی ،سیدنا صدیق اکبر شاتی اورسیدنا فاروق اعظم شاتی نے اپنی خصوصی نوازشات سے نوازا ، اُن کے حق میں دھا کی فرائی خصوصی نوازشات سے نوازا ، اُن کے حق میں دھا کی فرائی بھی علم پردار لفکر تو مجھی دالی اور حاکم کا منصب ملا تو یہ کیے ممکن ہوسکا تھا کہ فلیف فلیف فلیف اللہ میں مان میں فائی فلیف کے فیار محکمت تھا لیکن سیدنا عمر فاروق اللہ کے زیاد خلافت میں ومثق کا علاقہ آپ فائی کا نی کے دیر حکومت تھا لیکن سیدنا عمل فارقہ جات مجی نے آپ فائی کی در سے علاقہ جات مجی کے آپ فائی کی در سے علاقہ جات مجی آپ فائی کا میں دے دیے۔

سیدنا عمر فاروق والله کی شہادت کے بعد 24 مدائل روم نے ایک للکر مسلمانوں پر حملے کے لئے تیار کیا ، سیدنا معادیہ واللہ نے سیدنا عمان فی واللہ کا اس امر کی اطلاع کے ساتھ معاونت کی جمی ورخواست کی ، آمیر الموشین سیدنا عمان فی واللہ نے اس بارے ضروری احکامات صا در فرمائے ، مجاہدین اسلام نے بلاوروم پر حملہ کیا اور عمود بیتک جا بیٹے۔ کورہ بالانو حات کے بعد حضرت محاویہ فائل نے قبر ص پر بحری جملہ کرنے

کے لئے بحری بیڑا تیار کرنے کے لئے خلیفہ سیدنا حان غی فائل ہے اجازت طلب کی
اور خلیفہ الرسول کو بیفین ولا یا کہ بحری جنگ اس قد رخوفنا کی بیس جس قد راس کوخوفنا ک
تصور کیا جاتا ہے۔ اس طلب اجازت کے جواب بیس سیدنا حثان غی فائل نے تحریر فرمایا
کہ اگر تہمارا بیان درست ہے تو میری طرف سے اس کام کی اجازت ہے لیکن اس میم
شی اُس فیض کو شریک کیا جائے جواتی خوشی اور رضا ہے شرکت کرے۔

0000000000

اس جنگ ش سیدنا معاوید نافظ نے بذات خود مع اپنی اہلید کے حصد لیا۔
سیدنا ابوذر اسیدنا ابودردا اسیدنا عبادہ بن الصاحت اور اُن کی اہلیداً محرام فاللا نے بھی
شرکت کی تاکہ سرکار دو عالم نافلا کی اس بیش گوئی کا حصدات ہو سکیں جس میں
آپ نافلا نے اس لفکر کے لئے جنت کے واجب ہونے کی بشارت وی تھی۔ بخاری
کے حدیث کے الفاظ ورج ذیل ہیں:

اول جیش من امتی یغزون البحر قد او جبوا میری امت کا پبلافکر جو کری جهاد کرے گاس پر جنت واجب ہوگ۔

اس کحاظ سے سیرنا معاویہ ٹاٹٹ سب سے پہلے آ دی جی کہ جنہوں نے بر کہ گاگئی کی اور بحری میڑہ و قائم کیا جس کی وجہ سے بحروم مسلمانوں کے لئے بحری

کاموں کا داستہ کمل گیا۔ ای زمانہ میں سیرنا معاویہ نے شام میں بر وروم کے ساحل پر
اور انطا کیہ سے لے کر طرطوں تک فوجی ٹو آ بادیاں قائم کیں جس سے ایک نو اسلای
حکومت کے دفاع کو بہت قائدہ پہنچا اور دوسرے مسلمان دور دراز طاقوں تک مجیل
کے جس سے اسلام کی اشاعت کی کام کو کافی تقویت کچنی اور بر ویر میں اسلام کے

### فتوهات حضرت سيدنا معاويه 🎕

سیدنا عثمان فی ڈاٹھ کی شہادت سے لے کرسیدنا حسن مٹائھ ہے مئے کے دور تک اسلامی فتو حات کا جوسلسلہ دک گیا تھا وہ سیدنا معاویہ ڈاٹھ کے دور ش پھر پوری مستعدی کے ساتھ دوبارہ شروع ہوا اور دُور دُور تک اسلامی سلطنت کا حلقہ و تنظ ہوتا گیا۔ سیدنا معاویہ ڈاٹھ کے دور شی اسلامی حکومت کی حدود بخارا سے لے کر قیروان تک اقصاع یکن سے افران کے علاوہ تجاز ، یکن، تک اقصاع یکن سے لے کر قططنیہ تک پھیل پھی تھیں اوران کے علاوہ تجاز ، یکن، شام ، معر، عراق ، الجزائر ارمیدیا ، فارس ، خراسان اور ماوراء النجر وغیرہ تمام ممالک شام ، معر، عراق ، الجزائر ارمیدیا ، فارس ، خراسان اور ماوراء النجر وغیرہ تمام ممالک اسلامی حکومت کے ماتحت ہوئے۔ سیدنا معاویہ ڈاٹھ کی گرانی شی حضرات محابہ و تا بعین کی اور ، بحری فتو حات ہوئیں۔ سیدنا معاویہ ڈاٹھ کی گرانی شی حضرات محابہ و تا بعین کی مسامی جیلہ سے اسلام کے احیاء اور دارالبقاء کا بہت پڑا کام ہوا اور یہ دور اسلام کی مسامی جیلہ سے اسلام کے احیاء اور دارالبقاء کا بہت پڑا کام ہوا اور یہ دور اسلام کی ترق کا بہترین دور ہے۔

### فتح قسطنطنیه کی بشارت نبوی ﷺ

مرکار مدین سیدالا ولین والآخرین تا ایک ناصحاب کرام کی بایرکت محفل میں شہر تطنطنیہ کی فضیلت اوراک کی شخ کی بشارت دیے ہوئے اپنی زبان گوہر فضال سے ارشاو فرمایا: تم ایک دن قطنطنیہ کو شخ کرلو کے، اُس فاتح الشکر کا سیدسالار، کیا خوب سیدسالار ہوگا! اور وہ فوج بھی کیا جب شان والی فوج ہوگی۔ ایک دوسری صدیث مبارکہ جس کو حضرت ایام بخاری و ایک کی طلاوہ کی محدثین نے ذکر فرمایا ہے کہ رسول اللہ تا ایک ارشاو فرمایا:

اول جیش من امنی یغزون مدینه قیصر مففودلهم: میرگ اُمت کی پُرِل فرج جوقیمر کشیر ( تختطنیہ ) میملد کرے گا اے بخش دیاجائے گا۔

سرکار دو عالم بڑھ کے اس بشارت مبارکہ کی تحییل کیلیے اس تھیم و تاریخی
اہمیت کے حال شہر کو فتح کرنے کیلیے حضرت امیر صحاویہ ڈاٹٹٹ کے دور حکومت بیس تھیم
و مقتر در صحابہ کرام پر مشتم کی ایک لنگر 48 ہجری حضرت فضالہ بن عبید ڈاٹٹٹ کی قیادت
بیس براستہ ملاطیہ، قیمریہ، محموریہ اور اُسکی شہر دوانہ ہوا۔ طویل محاصر ہے کے باوجوداس
میس براستہ ملاطیہ، قیمریہ، محموریہ اور اُسکی شہر دوانہ ہوا۔ طویل محاصر ہے کہ باوجوداس
مختر کے ہاتھوں پر شہر فتی نہ ہوسکا کیونکہ بیسعادت عظی کی اور کی قسمت بیس کسی ہوئی
مختی۔ اس لنگر مبارک بیس میز بان رسول تا گھی حضرت سیدنا خالد بن زید انی ابوب
الانصاری ڈاٹٹو بھی شامل ہے۔ ووران سفر بیار ہونے پر آپ نے وصیت فر مائی اگر
اس سفر بیس میر انتقال ہوجائے تو میر ہے ہم کوساتھ لے جاکر شہر تطنطنیہ کی فصیل کے
باہر ڈن کو دینا اور پھر ابیا ہی ہوا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جسدا طہر کو
منطنطنیہ کی فصیل کے باہر ڈن کر دیا گیا۔

اموی عبد حکومت کے جابدین نے قریانی ، شجاعت بہادری اور اخلاقیات کے دوران بڑے خوصت بہادری اور اخلاقیات کے دوران بڑے خوصورت اور یا دگار واقعات جوڑے ، عبد اموی ش اسلائی فتوحات کے دوران مسلمانوں کے دول ش اسلائی جذب بڑا گہرا تھا اور اس سے اُن شکوک و شبہات کی فئی بوتی ہے جے مخرفین بنوا میر کے اُن افعال کے بارے ش پیدا کرتے ہیں جن کا شارائن کے قاتل فخر کا رہا موں میں بوتا ہے اور اس بات ش بھی کوئی شک فیک کی اُن موی عبد کومت میں فخو حات پر اسلائی رنگ قالب تھا۔ اس دور کی فتو حات کی تحریک کا تاریخی اور آخری نتیجہ بی تھا کہ ھالم اسلام دور دوراز حالاقوں تک پھیل گیا جس دوران اُس نے زشن بھی کمائی اور انسان بھی اور ساتھ بی ساتھ فو حات کی اس ترکیک کی بیلی ایر کی کامیابیوں کو محفوظ کا ایا جس کی قیادت کی اور مرک ایر کا آ فاز خود بنالی جس کی قیادت کی دوسری ایر کا آ فاز خود معاویہ فاتھ کے دور مکومت میں بودا، بعداز اس پر شکسل کے ساتھ جاری رہا۔

### بادشاه شاهی تفتوں پر

حضرت أم حرام فالله كى راديت كه في اكرم خالف أن كے بال استراحت فرما دہے مقد مراح فیل کو فیردى كه انہیں اُمت فرما دہے مقد مراح فیل کو فیردى كه انہیں اُمت كے بھر اور كار موروں میں سوار كفار كے ظاف جہاد كے لئے ليك بین آپ خالف ہے اور اُم مرت سے انہیں جنت كى فو فیرى سائى اور اُن كے لئے ليك بین آپ خالف نے دور مرت سے انہیں جنت كى فو فیرى سائى اور اُن كے حق میں فرمایا: كالمعلوك على الاصرة، السے بین بینے باوشاہ السخ شائى فیوں میں میں موان سے میں موان سے ماموا و میں خالف کے معداق سیدنا مواویہ خالف پر بینے موں میں مین كن دو يك اس صدیت نبوى خالف كے صداق سيدنا مواويہ خالف كر اُن كى مورون كى مورون كى اُن كے مورون كى مورون كان كار دورون كے اس مورون كى اوران كى دورون كى مورون كى مورون كى اوران كى دورون كى اورون كى اورون كى اورون كى اورون كى دورون كى كى دورون كى دورون كى دورون كى دورون كى كى دورون كى دورون كى دورون كى دورون كى

#### فتح تبرص

فلیفد الدے حضرت سیدنا عثان فی نظاف کی اجازت سے سیدنا معاویہ ظاف نے جب اسلای بحریہ کا تھا اور خال کی اجازت سے سیدنا معاویہ ظاف نے جب اسلای بحریہ کی تھا اور نے دی تو سب سے پہلا حملہ آپ نظاف نے قبر می پر کیا جس کے بارے جس رسول اللہ ظافی کی تیون کوئی بھی احادیث جس موجود تھی۔ معزت المام بخاری نے اپنی تھی البغاری جس صدیث نبوی ظافی کے بیالفاظ قائل فرمائے ہیں۔
اور جیش میں اُمعی یعفوون البحو للد او جیوا میری اُمت کا پہلا تشکر جو بحری الزائی الاے گائی بہت واجب ہوگی۔
مجری اُمت کا پہلا تشکر جو بحری الزائی الاے گائی کا مصداتی ہوئے کے لئے سیدنا معاویہ نشائل کی اور سرت کے ساتھ معاویہ نشائل کی اُن بھی بال عدیث نبوی سے سیدنا معاویہ نشائل کی فعلیات اور منقبت شرکت فرمائی ہے کہ درساتھ اُن فابت ہوتی ہے کہ درساتھ اُن

5000/111/0000

### واتعه شهادت أم هرام الا

اکا برعلاء نے کھا ہے کہ معرکہ قبرص جس سیرنا معاویہ ظائنے نے بذات خود شرکت فرمائی آپ کی ایک اہلیہ بھی اس معرکہ جس آپ کے ساتھ تھیں۔ علاوہ ازیں اکا برصحابہ کرام بھی اس غزوہ جس شرکی ہے۔ معرت عبادہ بن صاحت کی اہلیہ اُم جرام بنت ملحان بھا بھی ساتھ تھیں جن کے متعلق مدیث بھی جس ایک پیشکوئی جناب نی بنت ملحان بھا بھی ساتھ تھیں جن کے متعلق مدیث بھی جس ایک پیشکوئی جناب نی کریم مختلف کی موجود ہے کہ آپ بھا نے خواب سے بیدار بوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت جس سے بہلا لفکر جو بحری جہاد کرے گا اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کرایا اس ارشاد کے سننے پر معزے ام جرام نے عرض کیا کہ یارسول الشہیں ان میں داخل ہوں گی تو آپ تا تھا نے فرمایا کرتم ان جس داخل ہوں۔

قبرس میں أم حرام والتا ایک بغلہ ( فچر ) پر سوار ہو کی اور اُس سے کر پڑیں اور و کیں اُن کا انقال ہوگیا۔ جزیرہ قبرس میں آپ ناتا حرار مبادک ہے لوگ وہاں آپ بھٹا کا بہت احر ام کرتے ہیں اور بعض اوقات بارش طلب کرنے کے لئے اُن کو سل سے دُعا کرتے ہیں۔اس واقعہ سے ٹی نا پھٹا کی فدکورہ پیشکوئی سے گا جا ہا ہے۔ ہوئی کیونکہ اُم حرام پہلے بحری خودہ میں شریک ہو کی اورو ہیں انتقال کر کے جنت میں خیر زن ہوئیں۔

جریرہ قبرص کی فتح سیدنا معاویہ کی مسائی ہے ہوئی اورا کا برصابہ کرام بھی
اسلام ہم بیں اُن کے ساتھ شائل تے اور غزوہ کے اہل جیش کے حق بیں نہی تالیق کی
طرف ہے جنت کی خوشخری وی گئی گئی سیدنا معاویہ ڈاٹٹٹ سیت یہ حضرات اس
بشارت کے حق وار ہوئے یہ ایک بہت بڑی خوش فیجی اور وخیر اسلام کی طرف ہا ان لوگوں کے حق بیں ایک بہت بڑی سعادت مندی کا مڑودہ ہے۔ اس سے یہ بھی واضح
ہو گیا کہ بیخ وات اسلامی تے اور جہاد فی سیمل اللہ کے مصداق تے کیونکہ ان بیں
مریک وشائل مجامدین کو جنت اور جہاد فی سیمل اللہ کے مصداق تے کیونکہ ان بیل
شریک وشائل مجامدین کو جنت اور مغفرت کی بشارت سے نواز آگیا ہے۔ اس لئے
سیدنا معاویہ ناٹٹ ایک متحلب با دشاہ نہیں تھے بلکہ اسلام کے سیمی فادم اور دین کے
طبر وارتے اور اس کافروغ بخشے والے تھے۔

### فیر معمولی منصوبوں کا اجراء

حضرت معاویہ والانے نہ صرف سیای بلک طمی میدان میں بھی غیرمعمولی منصوبوں کا اجراء کیا۔ آپ کوسائنس سے خاص ولچی تی، بھی وجہ ہے کہ آپ نے اہل بونان کی سائنس کی کتب کا خاص طور پر ترجمہ کروایا۔ اس کا متجہ بید لکلا کہ آپ کے اپنے خاندان میں ایک انتا ہوا سائنسدان پیدا ہوا جس کی صلاحیت کا لوہا اہل مغرب نے خاندان میں ایک انتا ہوا سائنسدان پیدا ہوا جس کی صلاحیت کا لوہا اہل مغرب نے بھی مانا۔ آپ کے بوتے خالد بن بزید بن معاویہ کو کیسٹری اور میڈیسن سے فیر معمولی شخف حاصل تھا اور انہیں مسلم دنیا کا پہلا کیمیائی سائنسدان قرار دیا گیا ہے۔

#### منت کی بشارت

کتاب ٹائ التواری جلد سوم صفی نمبر139 اور141 کے مطابق سیدنا معاویہ واللہ کا التواری جلاس معاویہ واللہ کا التواری کی کہ جن میں شامل معاویہ واللہ کی کہ جن میں شامل مونے والوں کے لئے نبی اکرم ماللہ کے جندے واجب ہونے کی خوشخری دی تھی۔

سیدنا صدیق اکبر قافل کے دور خلافت کی 13 دشام کے جہادی سیدنا ابوسفیان کا پورا گھراند، بینی خود، دو بیٹے جو دونوں محالی ہیں، سیدنا معاویہ سیدنا پزید اور ابوسفیان کی بیوی صند فافل سمیت سب شریک تھے۔ آپ کی عمری خدمات اور اسلام کے لئے فتو حات کی خدمات کی فہرست بڑی طویل ہے۔

سیدناعمر فاروق فاشتا حضرت معاویدکواپنی پوری فلانت کے دوران دمشق کا امیر بنادیتے ہیں اور پھر آپ کو مالم اسلام کا کسری قرار دیتے ہیں اور پھر آپ کو مالم اسلام کا کسری قرار دیتے ہیں اور پھر آپ کا مطرف سے سیدنامعادیے کہ تخط ابطور کواہ ہوتے ہیں۔

### امور مملکت کے لائق

حضرت سیدنا معاویہ الاتھ کے گورزی کے 23 سالہ دور پس برخض آپ
سے مطمئن تھا اور آپ اللہ کے دور خلافت بس بھی کی کو آپ کے خلاف شکایت کا
کوئی موقع نیس ملا حقیقت یہ ہے کہ حضرت معاویہ اللہ نے دور خلافت بس وہ
کار ہائے نمایاں سرانجام دیے کہ اُمت کی پوری تاریخ بس آپ طالح کا نام مبارک
ایک خاص اجمیت کا حال ہے ای وجہ سے سیدنا عبداللہ بن عباس جیسی مفتر روفقیم
شخسیات آپ مالگا کے متعلق فرمایا کرتے تھے۔

مار آیت رجالاً انحلق بالمملک من معاویة من معاویة من معاویة من معاوید من منازیاده المور مملکت کے لائق اور کری کوشش دیکھا۔

### حضرت معاویہ کا اھل بیت سے برتاؤ ۖ

000000000

سنب تاریخ کی قوی اور تقدروایات سے پد چال ہے کہ آپ تا اللہ نے بنو حالم مار بالخصوص اہل بیت نہوی تا اللہ کے ساتھ انتہائی اچھا برتا و اور سلوک روار کھا۔
علامہ ابن کیر "المبدایة و المدید اید" جلد 8 ش فریاتے ہیں کرسید تا معاویہ تا اللہ ایک خلافت کے دوران سید ناحس شاتھ اور سید ناحسین شاتھ سے بدی خدہ پیشانی سے چیش فلافت کے دوران سید ناحس شاتھ اور سید ناحسین شاتھ سے بدی خدہ پیشانی سے چیش آتے اوران کویش قیت عطیات سے اواز تے۔

عربي كتاب "حلم معاويه" تاليف الي بمرحمد الله بن محمد بن عبيدين سغيان المعروف بابن الي الدنيا ش فرمات جين:

# کان عمر بن الخطاب اذا رأی معاویة ، قال ، فهذا كسرى العرب بر معاویة ، قال ، فهذا كسرى العرب بر برد معاویكود كميت تفاق فرات: بروب كى كرى بال -

### حضرت معاويه اور سيدنا امام حسين

علامه ابن كير الده قى الخ مشهور تعنيف "البدايه والنهائي" جلد ه سخه 158 من قرر فرات إلى معاوية فى من قرر فرات إلى معاوية فى كل عام في عطيه و يكرمه، امام من التنك كانقال ك بعد سير تاحسين التنك و معرت معاويه التنك عام في عطيه و يكرمه، امام من التنك كرت تت اور پر سيرنا معاويه التنك معاويه التنك أن كافوب التنك كرت تت اور پر سيرنا معاويه التنك أن كافوب الراز واكرم فرمات اور جالي بحق أن كافومت ش يش فرمات ـ

کونیوں نے جب سیدتا امام حسین نگاٹھ کو حضرت معاویہ نگاٹھ کی مخالفت پر آ مادہ کرنے کی پرزورکوشش کی توسیدنا حسین نگاٹھ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ نگاٹھ اور ہمارے درمیان صلح کا معاہدہ اور بیعت کا حقد ہو چکا ہے اب میں اس حجد کی خلاف ورزی کونا جا تر بھتا ہوں۔

#### حضرت معاويه اور سيدنا عبدالله بن عباس

حضور پُر ٹور ظائف کے پہا حضرت عباس ڈاٹٹ کے صاحبزادے حمر اللامة حضرت عبداللہ این عباس جو سیدنا معاویہ ڈاٹٹ حضرت عبداللہ این عباس جو سیدنا علی ڈاٹٹ کے بہازاد و برادر جیں، کے سیدنا معاویہ ڈاٹٹ کے باہمی تعلقات تھے۔ تاریخ این عسا کریں ہے کہ حضرت قما وہ ڈاٹٹ فرماتے ہیں:
ایک دفعہ سیدنا این عباس ڈاٹٹ حضرت معاویہ ڈاٹٹ کے ملاقات کے لئے آئے اور اُن سے اپنی عبت کا اس طرح اظہار فرمایا، اللہ تعالی جھے آپ کی وجہ سے فرزوہ نہ کرے، جب بک آپ ملامت ہیں۔ سیدنا معاویہ ڈاٹٹ نے عبت کے اس انو کھے انداز پ جب بک آپ ملامت ہیں۔ سیدنا معاویہ ڈاٹٹ نے عبت کے اس انو کھے انداز پ آپ ڈاٹٹ کی خدمت اقدی ایک خطیر رقم بطور نذرانہ مجب بیٹی کی اور ساتھ بھے مسامان جب دیا کہ ان کو ایس ان کے ایس انو کے انداز پ

#### حضرت معاوية اور أمهات المومنين

حضرت سيدنا معاديد اللي المين عبد خلافت على صفرات صحابه كرام ، الل ميت نبوت اوراً مهات الموشين كرمقام ومرتب كولموظ ركف كرماته أن كرماته حسب المراقب اعلى سلوك اور معالمه كرماته وفي آت اورآب اللي جناب في كريم ناتي كي ازواج مطهرات أمهات الموثين كرماته مي قدرواني كا معالمه فرمات شحد

فر مایا اور دیگر امهات المونین ش می تقنیم فر مایا۔ اس طرح کے گی واقعات کتب تاریخ کی زینت ہے ہوئے ہیں۔

### عضرت معاویہ کی تبرکاتِ نبویہ سے معبت

(يُرِدَةُ السَّعَادَةُ ، سعادت مند چادر)

سرکار دو عالم نظافی نے جب کہ کرمد افغ فرمالیا تو کھ لوگ کہ کرمدے ہماگ نظی جن ش مشہور شام حضرت کعب بن زہیر ہی شائل ہے، آپ کے بھائی فی آپ کے بھائی نے آپ کوایک پیغام بھیجا جس کے بتیجہ شی حضرت کعب بن زہیر شرمندہ ہوئے اور خفیہ طور پرمدینہ منورہ سرکا یہ مید نظافی کی بارگا واقد س جس کا تیجہ کے بعد آپ نظافی کے اور معانی کے طبقار ہوئے کے بعد الله کے آپ نظافی کی اور معانی کے طبقار ہوئے کے بعد حلقہ بگوٹی اسلام ہو گئے اور فی البدلیج آپ نظافی کی مدے سرائی جس تصیدہ بالت صعاد "کتام مرائی جس تصیدہ ہوانت صعاد "کتام سے مشہور ومعروف ہوا۔ حضرت کعب بن زہیر نظافی جب اس شعر پر پہنچے۔

# إِنَّ السرَّمُسوُلَ لَمَهَفَ" يُسَعَّطَساءُ بِهِ مُهَسَّد" مِّسنُ مُيُسوُفِ السَّسِهِ مَسْسُلُولُ

یہ شعر ساعت کے بعد رسول اللہ سکھانے آپی چادر مبارکہ اپنے شانوں
سے اتاری اور کھب بن زہیر ٹاٹٹ کو عطافر ما دی بعد میں حضرت معاویہ ٹاٹٹ نے اس
چاود کو قیمتا خربیدنا چا بالکین حضرت کعب بن زہیر ڈاٹٹ اس پر راضی شہوے کیکن اُن کے
وصال کے بعد حضرت معاویہ ڈاٹٹ نے کے ورقاء سے ہیں براردینا رکے بدلے یہ
چاود حاصل کر لی اور پھر یوں بیرچاود مبارکہ ملاطین میں نسل درنسل چاتی رہیں۔

سب سے پہلے امویوں نے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا اُس کے بعد عباسیوں اور پھر سلاملین عمالیک اور بالآخر سلاملین عثانی کی تسست جا گی اور میظیم جاور

0000/117/0000

مبارک فتح مصر کے بعد حتافیوں کے پاس کی گئی جواس وقت' ملوپ قائی پیلس میوزیم'' شیس محفوظ ہے۔ سلاطین عثانیہ کا معمول رہا کہ وہ جہاں بھی جاتے تو اس مبارک چاورکو خیرو پر کت کیلیے ہمیشداہے ہمراہ رکھتے اور جنگوں کے دوران بھی اِس مقدس و باہر کت چاورکواہے ہمراہ لے جایا کرتے۔

@@@@@@@@@

سلطان محمد ثالث (1603-1595ء) جب معركة "أمحرى" كيلي روانه موئ توبردة السعادة اورسركا يدوعالم مُثالثًا كلم مبارك كومسى ساتحد دكها عثماني فوج جب فكست كريب موئي توشيخ سعد الدين آفندي في سلطان معظم كوعرض كيا:

"آلْتَ مِنْ مَلَاطِيْنِ آلِ عُفْمَانَ الْعَاهِقِيْنَ لِوَسُولِ اللّهِ تَلَيُّمُ" آپ توسلاطین آل حیان ہیں جن کا شاررسول اللہ تالیم

اب وقت آگیا ہے کہ آپ اس برده مبارکہ کو زیب تن فر ماکر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دُعا فر ماکیں کہ دہ آپ کو جنگ ہیں فتح تعیب فرمائے ۔ نعره ہائے جبیر وہلیل میں سلطانِ معظم نے بردہ شریف زیب تن کیا اور سرکار دو عالم تاہی کے اس حبرک بردہ کے فیل فتح واصرت نعیب ہوئی۔

### رسول الله ﷺ کے تبرکاتِ مقدسه

اول سلطان اسلام حفرت معاویہ ڈاٹھ کے پاس صفور نی اکرم ناتھا کے گئ تیرکات مقدر محفوظ منے حضرت سیدنا معاویہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی سرکار دوعالم ناتھا کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ ناتھ کو وضوکرانے کی سعادت حاصل کی تو صفور پُر نور ناتھانے فرمایا: معادیہ! بیس تہمیں ایک تمیض شد پہناؤں؟ بیس نے حرض کی یارسول
اللہ تالیہ ا میرے ماں باپ آپ تالیہ پر فدا ہوں ضرور عنایت
فرما کیں چنا نچ آپ تالیہ انے جھے اپنی قبیض مبارک اٹارکر پہنا کی
بیس نے وہ تمین کچور پر پہنی اور پھرائس کواپنے پاس محفوظ کرلیا۔
میں نے وہ بیش کچور پر پہنی اور پھرائس کواپنے پاس محفوظ کرلیا۔
میرنا معاویہ ٹالیک نے وصیت فرمائی کہ وہ تمین جو میرے پاس محفوظ ب
اس کو میرے کفن کے اعدر رکھا جائے تا کہ میرے جم کے ساتھ کی ہوئی ہواور اللہ
بڑارک و تعالی اس تھی مبارکہ کی برکت ہے تھی پر دح فرما کیں گے۔

### 🕻 آثار حرم مکی و آثار نبوی ﷺ کا تحنظ

حضرت سيدنا معاوير الثانة كويدسعادت بحى عاصل ب كرآپ الله في الموشين سيدة معالم حريث المرفيق المروشين سيدة خديد الكبرى في و و و و المراد الكيار مكد محرمه بين أم الموشين سيدة خديد الكبرى في الله كا محر مبارك جس بين آپ في خوان صفور بر ثور تأليل كرساته دبا كرتى خين اوراى بابركت مكان بين سركار دوعالم تليل كن اولا دا مجادى ولا دين مولى حقين اوريده و مكان تعاجبان برحضور في كريم خليل كيجدون كرفتانات مباركه فيت خين اوريده و مكان تعاجبان برحضور في كريم خليل كي مجدون كن تعين والله في المحمد في مقدل و فريد كراس بر في سيدنا معاويد فلات المي بعدش بيدهام "مولد فاطعة الوهواء" كنام سيادكيا جائي الكيم مجد تعيم كرده كرده كرده كامة مات مقدس مي مجد حرام كه بعد جائي المنظل رين مقام مقدل كوريد كراس بر المنظل رين مقام مقدل كوريد كراس بر المنظل رين مقام مقدل كرده كرده كرده كرده كامة مات مقدس مي مجد حرام كه بعد يافعل المنظل رين مقام مقدل ب

ھو افضل موضع ہمکہ بعد المسجد الحرام مرکرمدے مکانات کے لئے اس سے پہلے کوئی خاص حفاظتی وروازے نہیں ہوتے تھے لین جب الی عراق الل شام اور دوسرے فیرمقائی لوگ اسٹے اسٹے علاقوں سے جب مکہ مرسائے قان مکانات میں داخل ہوکر سکونت افقیاد کرتے لہذا ضرورت تھی کہ ان مکانات کو دروازے لگائے جا کی تو حضرت سیدنا معاویہ ڈاٹھ نے ان مکانات کو دروازے لگائے کا انتظام کیا۔ مشہور دارالندوہ کو حضرت معاویہ ڈاٹھ نے فرید کرائے محفوظ کروادیا۔

@@@@@@@@@

سیدنا معاویہ فالٹونے کہ مکرمہ کی طرح مدید طیبہ طاہرہ بیل موجود آثار
نبوی تالٹی کو بھی محفوظ کروایا ، وفاء الوفاء جلد 2 میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق فالٹونیب
اس و نیا ہے انتقال فرما رہے تھے تو آپ فالٹونے اپنے صاحبزادے اور صاحبزادی
سے فرمایا تھا کہ میری فلاں جگہ کوفر و فئت کر کے میرا قمام قرض اداکیا جائے چنانچ اس
جگہ کو آپ فالٹوکے انتقال کے بعد فروفت کر دیا گیا جے سیدنا معاویہ فالٹونے اس دور
کی وقتی ضروریات کے لئے فرید کرانے ایک مجدین نتقل فرمایا، ای طرح مدید منورہ
کی ماکنین کے لئے فوق قسم کے قلعے قمیر کروائے۔

# بركاتِ الله سبحانه و تعالىٰ

حضرت سيدنا معاوير الله كاعبده خلافت اگر چرخلفات راشدين كے عبد سے دوسرے درج كا تھا تا ہم اس يس دين اسلام كے احياء اور بقاكے لئے بہت مساكى كى كئيں، اس دورش بركات بارى تعالى كاظهور پايا كيا اورعنايات الى كامظا ہرہ مجى موتار ہا۔

### کرامات حضرت معاویه 🕾

سیدنامعادینهایت خداترس ادر فکرآ خرت رکھے والے انسان سے خشیت اللی سے آن آ کھیں فی الفورآ نسودک سے جرجا تیں، بعض دفیر و زارو قطار روتے،

آخرت کے موافذے کی فکر ہر وقت اُن کے ذہن پر رہتی۔ اُن کے فکر آخرت اور خثیت الی کے بے ثار واقعات تاری کے اوراق میں بکھرے پڑے ہیں۔ سیدنا معاویہ بڑے متجاب مدموات اور صاحب کرامات محالی تھے آپ کی گئی کرائش تاریخ کی کتابوں میں بکھری بڑی ہیں۔

00000000000

آپ کے عبد خلافت یس ایک مرتبہ پارٹن شدہ وئی اور خنگ سالی کی وجہ سے
لوگ پریٹان ہو گئے سیدنا معاویہ و دسرے مسلمانوں کے ساتھ طلب باران کے لئے
ایک مقام کی طرف تکلے اور اللہ تعالٰی کے حضور بارش کی دُعا کی ، دُعاا ہمی ختم نہ ہوئی تھی
کہ بارش شروع ہوگئی اور دادیاں یائی سے بہنے گئی۔

کتاب المعرفة والتاری جلد نمبر 2 صفی نمبر 380 پر بزید بن اُسودالجرش کے احول کے تحت درج ہے کہ محترت معاویہ کے وور خلافت میں ایک سال وشق کے ملاقے میں قبل پڑ گیا، دھا کے لئے لوگوں کو ایک مقام پرج کی کیا گیا محترت معاویہ فاتنا خوم نمبر پرتش بفیہ نے مقام پر بھی کیا گیا محترت معاویہ فاتنا خوم نمبر پرتش بفیہ نے میں ایک پردگ پزید بن اُسودالجرش بھی تھے جنہوں نے جا بلیت کا دور پایا اور پھر اسلام لائے اور علاقہ شام میں سکونت افتیار کی ہے ایک صالح انسان تھے اور اپنی نیک اور تقویل میں مشہور اور مستجاب الدعوات تھے سیدنا محتادیہ نے اُن کو بلا کرا بے ساتھ منبر پر بھایا اور دھا کے لئے ہاتھ اُنٹی نے اور کھا:

اے اللہ! ہم اپنے بہترین اور افضل آدی کے توسل سے تیری طرف وسیلہ کرتے ہیں، بزید بن طرف وسیلہ کرتے ہیں، بزید بن آسود نے بھی دعاکی اور ادان رحمت کی دعاکی، اس وقت مفرب کی جانب سے ڈھال کی شکل کا باول اشا، ہوا چلنے گئی اورلوگوں کیا ہی منازل تک پہنچے ہے تی بارش ہوئے گئی۔

### وصال حضرت معاويه الله

" تُحُلُّ نَفْسِ ذَا نِفَةُ الْمَوْتِ" تَحْمِ قرآنی کے مطابق ہرؤی روح نے موت

کا ذاکقہ چکھنا ہے۔ سحابی رسول تکھی حضرت معاویہ ٹاٹھ زندگی کی 78 کے قریب
مزلیس طے کر پچلے تھے اور آپ ٹلٹھ کی طبیعت بھی مجی کافی ضعف آچکا تھا، انجی ایام
میں بیت اللہ شریف حاضری کی سعاوت حاصل کرنے کہ کرمہ تشریف لے گئے اور
کھایام گزارنے کے بعد والی وشق تشریف لے آ کے لیکن آپ ٹلٹھ کی طبیعت
میں اضطراب روز بروز بوستا جا رہا تھا چنا نچہ ایک روز اس دنیا کی بیشاتی اور اُمویہ
شلافت بارے خطسارش وفر بالا:

اوگو! ہماری مثال ایک کیتی کی طرح ہے جو بوئی گی اور پھر کھنے پر
کاٹ کی گئی، میں تم پر ایک مدت تک حاکم اور والی رہا ہوں۔ جھ
سے پہلے والے امراء اور خلفاء بہت بہتر تھاب جھے ہہتر حاکم
آنے کی اُمید نہیں کیونکہ زمانہ "مجد نبوت" سے دور ہوتا جارہا ہے،
کہا جاتا ہے کہ جوشن اللہ تعالیٰ سے طاقات کرنے کو پہند کرتا ہے تو
حق تعالیٰ بھی اُس کی طاقات کو پہند فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا! اے اللہ!
میں تیری طاقات کو پہند کرتا ہوں تو بھی میری طاقات کو پہند فرما۔

### تبل از وصال وصيتين

حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہے روایت ہے کہ جب حضرت معاویہ نگاٹنا کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ فٹاٹنانے وصیت فرماتے ہوئے ارشاوفر مایا کہ ایک دفعہ میں مقام صفایہ نبی اکرم نتھائی کی خدمت میں حاضر تھا آپ ناٹھائے بال کوانے کا ادادہ فرمایا تو میں نے تینی کے کرآپ نتھائے بال مبادک بنائے اور وہ مبارک بال اپنے پاس محفوظ کر لئے تھے، جب میں فوت ہو جاؤں تو اُن بالوں کو میرے بال رسول اللہ تا آتا کے ناخن میرے باس رسول اللہ تا آتا کے ناخن مبارک کے تراشے موجود ہیں میرے فوت ہوئے کے بعد انہیں بھی میری آتھوں پر رکھوں پر کھوں پر کھوں پر کھوں پر کھوں پر کھوں پر کھوں ہے اللہ تعالی کی ذات ہے اُمید ہے کہ وہ ان تیرکات مقدمہ کے وسیلہ سے جھو پر دم و کرم فرمائے گا۔

یاری کے دوران لیمن اوقات خودگی طاری ہوجاتی پھر پکھ اقاقہ ہوا تو
اپنے حاضرین سے فرمایا کہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا جس شخص نے تقوی افتتیار کیا
اللہ تعالی اس کو بڑے بڑے حادثات سے بچالیتا ہا در جواللہ تعالی سے بخوف ہو
اللہ تعالی اس کے بیخے کی کوئی صورت نیمیں۔ آپ ڈاٹٹ نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ محرے
ذاتی اموال کا نصف بیت المال میں واقل کر دیا جائے کیونکہ سیدنا عمر فاروق ڈاٹٹ نے
آخری وقت میں ایٹا مال تعسیم کردیا تھا۔

جب آپ کی حالت گڑنے گی اور لوگ آپ کی موت کی ہا تیں کرنے گے

آ آپ نے اپنے اہل خانہ نے فرایا ، میری آگھوں کو اُٹھ سرے ہے جروداور میرے

مریس تیل لگاؤ کھر فر مایا لوگوں کو اطلاع کرو کہ وہ کھڑے ہو کر میرے لئے سلامتی کی

وعاکریں اور کی فض کو بھی روکا نہ جائے جب آپ نگاٹھ کے وصال کا وقت مزید قریب
آیا تو فر مانے گئے ۔ کاش! میں ذی طوی میں قریش کا ایک عام آ دی ہوتا اور میں نے

اس امارت و مکومت سے کھے نہ لیا ہوتا ۔ حضرت حسن ہمری فر ماتے ہیں! جب آپ کا

آثری وقت آیا تو لوگ آپ کے پاس آئے جنہیں دیکے کر آپ رونے لگ گئے جب

اس کی وجہ پوچس گئی تو فر مانے گئے میں موت کے ڈر سے ٹیس روتا اور نہی ونیا سے

جانے اور سب کھے یہاں چھوڑ جانے کی وجہ سے دوتا ہے۔ اصل بات ہے کہ وہاں

جانے اور سب کھے یہاں چھوڑ جانے کی وجہ سے دوتا ہے۔ اصل بات ہے کہ وہاں

دو مفتیاں ہیں ان بی سے ایک جند یک اور دوسری جہنم بیں، بین نہیں جا ما کہ بیل کون کی مٹی ہیں ہوں گا۔

@@@@@@@@@

بالاخرآپ کامقرره وقت آن کینچااورکوه استقامت اور کرم وجمت کا میکر حاضرین کی موجودگی ش اپنے خالق حقیق سے جاملا۔ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلْمَيْهِ رَجِعُونَ مورخ طبری فرماتے ہیں کہ اس بارے بیل کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے رجب 60 ھیں وقات یائی۔ البتدائن کی وفات کے وقت بی اختلاف ہے۔ رائح قول کے مطابق آپ نالی کی 28 میں عرقی۔

#### مدت خلافت

حضرت حسن بن طی بھا کے معاویہ کے حق بیس خلافت کے دست بردار بونے اور 60 ہونے الد خطر ہوئی اور 60 ہونے الد خطر ہوئی اور 60 ہجری بیس معاویہ کی بیعت خلافت کمل ہوئی اور 60 ہجری بیس معاویہ کی بیعت خلافت کمل ہوئی اور 70 اس ہجری بیس فوت ہوئے اس طرح آن کی خلافت کل مدت 19 سال 3 ماہ اور سر ہون بنتی ہے۔ سحائی رسول سید ناضحاک بن قیس النہری آپ کے معتدین بیس سے تھے آپ کفن ہاتھوں بیس لیے باہر لکھ اور لوگوں کو بتایا کہ آمیر الموثین کا انتقال ہو گیا ہے آپ تمام عرب کے لئے شہر پناہ تھے، النہ تعالی کے ان کے در بعد مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کوشتم کیا اور بہت سے ممالک الشہری نام جو کے۔

ومیت کے مطابق آپ کی جھیز و پھنے ن کی اور تیر کات نبو پر کفن شی شامل کے گئے۔ سیدنا ضحاک بن قیس النہری نے نماز ظہر کے بعد دمشق کی جامع مجد میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جا ب صغیر کے قبرستان میں پر وخاک کیا گیا۔ اللہم اخفولہ وار حمہ و عافہ واعف عنه



### تطعه سال وصال

ملطان املام مخليفة المسلمين

# مضرت سيدنا محاويه بن ابى سفيان#

# زیرب بزم مصطفی تالی آمیر معاویه الات

<sub>680</sub>

جال فار نبی تظام فخر الل وفا عقمت و شان أن كی وراه الورا بهر تاریخ ترخیل فیق الایمن "زام لاجواب" آئی دل سے صدا 60

### ا ; قلع صاحبزاده فیش الاثین فارد تی سیالوی پیکشایه مونیان شریف، گجرات

# مزار مبارک

حضرت سيدنا معاويد بن افي سفيان الثاثة كاحرار مبارك ملك شام ك دار المحكومت شروش كا يك مشهور ومعروف قبرستان "باب الصغير" ش ب،ايك خويصورت عمارت كا تدرآب كي قبر مبارك ب جولائق زيارت بدالجمد لله!اس بنده ناچيز كوايك سي ذا كد باراس مقام مقدس برحاضرى اور فا تحرفوانى كا شرف حاصل بوچكا ب-

# قدرشناسی اور قدر دانی کے کلمات

ظیفہ دوم حضرت سیمنا عمر فاردق بڑا تھا ہے حکام اور وَلات پر سخت گیری
اور شدید گرفت فرمانے کے ساتھ اُن کی بہتر کا دکردگی پر اُن حکام کی قدردانی،
قدرشای اور عزت افزائی بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے ش سیدنا محاویہ ٹاٹھ کی
درشای اور دانش مندی کے متعلق سیدنا عمر فاروق ڈاٹھ کے قدر دانی کے کلمات کتب
تاریخ میں موجود ہیں۔ ابن الحیرالجزری ، الکامل کی جلد نمبر 3 سیرے محاویہ کے تحت
تحریفرماتے ہیں:

قال عمر بن الخطاب ، تذكرون كسرى و قيصر و
 دها ، هما و عندكم معاوية

ی تم لوگ تیمرد کسرنی کی دانائی اور زیر کی کا ذکر کرتے ہو حالانکہ تہمارے بال معادیہ ڈاٹھا چیے دانشمنداور زیرک آدی موجود ہے۔ ایام ذھیمی کی تاریخ اسلام جلد 2 (احوال سید نامعاویہ) پرہے:

تعجبون میں دھاء ھو قل و کسوی و تدھون معاویة
 تم حرقل اور کسری کی ہوشیاری اور ہوش مندی ہے تجب کرتے
 ہواور معرت معاویہ ٹاٹھ کوچھوڑ بیٹے ہو۔
 امام ائن کیٹر اپنی مشہور زمانہ تصنیف البدایہ وانہایہ جلد 8 (تحت ترجمہ

ر معادیان الی مغیان ) میں تر ریاں میں اور معادیات میں اور معا

کان عمر بن الخطاب اذا رأی معاویة قال هذا کسری العرب سیدناعم فاروق تا تا توجب حضرت معاوید کود یکھتے توارشاد فرماتے" پیرب کے سمری بین"۔ ( سمری فارس کے بادشاہ کالقب تعا۔)

000000000 حبور الامة مغرت عبدالله ابن عاس الله فرمات بي كرجب مغرت معاديد والتحت ركعات وتركمسلد ير التكويوكي لواك اللخف فرمايا: اصاب انه فقيه ، انحول في ورست ارشادفر ما يكوكروه فقيد إلى -مرکوئی معولی درجری شیاوت جیس بلک حیر الامة جن کالقب بان ک طرف سے سیدنا معاویہ ڈاٹٹو کے مجمقداور فقیہ ہونے کی گوائل ہے۔ حفرت عبدالله بن عرفها حفرت معاديه اللوكى سيادت ادر حكراني بارع فرها ياكرتي ته: الله أسود من معاويه الله أسود من معاويه رسول الله عظام كے بعد ميں نے كى كوسيدنا معاويہ ولائوے بهر عكران نيس ديكها. 👁 حطرت سیدتا سعدین انی وقاص سیدتا معاویدے انساف اور محام کے حقوق کی اوا میکی کے متعلق فرماتے تھے: الباب هد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب يس في سيدنا حيّان غن والله كر بعد سيدنا معاويه والله ع بجري إيراكر في والرف والا اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والانسیں و یکھا۔ حضرت اليووروا فالتلة حضرت مبيدنا معاويه فالتاك تقوى اورحسن تماز كوذكر きるしかとれる人 • مارأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله الله من امامكم هذا يعنى معاوية ، رسول الله تالي كانمازكرزياده مشايش فيتماركاس الم (حضرت معاويه الثناك سے بهتر كو كي تيس ويكھا۔

00001270000

# آثار سيدنا معاويه الا

0000000000

راهادیث نبویه ﷺ)

سیدنا معادیہ ڈاٹھ کوسرکار دو عالم تابھا ہے براہ راست روایت کرنے کا شرف عظیم حاصل ہے۔ فقح کمر کے بعد سیدنا معاویہ ڈاٹھ کی نبی اکرم تابھا کی خدمت اقدیں میں مستقل حاضری اور جمنھینی رہی جس کے جینچ میں آپ ڈاٹھ نے اپ فااہر و باطن کوظم وحکمت کے قورسے خوب فینس یاب کیا ورا حادیث نبویہ تابھا کا ایک انمول ذفتے والے خافظ میں محفوظ کیا۔

- ہے حفرت امام ابوز کریا تووی میک فرماتے بی کر حفرت سیدنا معاویہ ڈاٹھ نے نی اکرم تالی سے 163 احادیث روایت کی بیں اور دیگر کتب احادیث یں آپ ڈاٹھ سے روایت احادیث کی تعداد مختف ہے۔
- کے حضرت معاویہ نتائظ سے روایت کرنے والوں میں صحابہ کرام اور تا بھین عظام شامل ہیں جن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس ،سیدنا ابودرواء ،سیدنا جریر بن عبداللہ ،سیدنا عبداللہ بن زبیر ،سیدنا ابر سعیدالحدری سرفیرست ہیں۔

### ديوان سيدنا معاويه ﷺ

اسدنا معاویہ فات فن شعر گوئی کی اہمیت سے بخوبی آگاہ سے کیونکہ آپ فات کا تعلقہ اس خاندان سے تعابوشعر وشاعری اوراوب ش ایک منظر ومقام رکھتا تھا۔

ماضی قریب میں سیدنا معاویہ فاتھ کا ایک و ایوان بنام" و ایوان معاویہ فاتھ، وُاکٹر فاکٹر فاروق اُسلیم بن اُحمد کی شخیق و شرح کے ساتھ 167 صفحات پر مشتل کا پہلا ایڈیش سال 1996 میں دارصادر، بیروت، لبنان سے شائع بوااوراس وقت ایڈیش سال 1996 میں دارصادر، بیروت، لبنان سے شائع بوااوراس وقت ایک نیز بندہ کے زر تظربے۔

0000/128/00/00



### قریش اور اس کی شاخیں

الشبحان وتعالى نے تمام كا نكات على عرب كونتوب كيا بحرم بول على على الله عل

قبید قریش کی مجوفی بزی شاخیس الم 10 تغییل کین اُن مین مشهورشاخیس "بنو هادم " اور "بنو اُمیه " تغییل فبیله بنوهاشم سید کا نات حضور که نور تاثیل کی دات بارکات کی دجه سے تمام قبائل پر فوقیت رکھتا ہے اور شرف وفضیلت میں اعلی و ارفع مقام پر فائز تھا۔ حرب وضرب اور جنگی محاطلت میں قبیلہ بنوا میر کوفضیلت اور برزی حاصل تھی اور بدیگر قبائل قریش میں مروار اور صاحب وستارشار موتا تھا۔

# بنوهاشم اور بنو أميه مين معاشرتى تعلقات

#### رعمد جاهلیت میں)

بنوهاشم اور بنوائم روعم زادول کے خاتدان تے اور اُن کے درمیان خونی
رشتہ کے علاوہ سیای ، تہذیبی اور ساتی و معاشرتی تفاقات ہر دور ش استوار رہے
ہیں۔ خاتدان بنوهاشم کے سرخیل '' معزت هاشم'' اور خاتدان بنوائم یہ کے سرخیل
'' عبدش'' کا مکہ کرمہ کے سرداروں اور خبیون شی شار ہوتا تھا، لہذا ان کے درمیان
ففرت وعداوت کا سوال پیدائیس ہوتا۔ بنوعبدمناف کا خاتدان اپنے و اتی اتحادوا تفاق
اورالفت و عبت کے لئے دور جابلیت کے علاوہ اسلامی عبدش مجی متاز تھا۔ عبدمناف
کے چارفرز تدوں (حاشم ، مطلب ، عبدش اور نوفل) کے خاتدانوں پر مشتمل تھا جو

0000/130/0000

خاندان کی ما تدایک دومرے سے دابت ایک دومرے کے دکھ کھے بی شریک تھے۔
مرکار دو عالم تلکی کو خاندان اُموکی سے قرابت کا کتنا خیال تھا اس کا
اندازہ ایک روایت سے ہوتا ہے جس کے مطابق حضرت حسان بن ثابت اللہ نے نے
دفاع اسلام میں بھوکرتے ہوئے جب حضرت ایوسفیان اُموکی کی تنقیق کرنا جابی تو
حضور کے لور تکھی نے فرمایا "و ما فقر ابھی عند" کران سے میری قرابت کا کیا ہوگا
اور کھرانہوں نے حضرت ایوسفیان ملک کی بھی بی کے۔

#### تملق نديمى

عرب کے قبائل دستوریس "مناهمت" کی ایک روایت تھی جودوافراد بالخصوص تجار کے درمیان قائم ہو جاتی تھی وہ ایک دوسرے کے ندمی (دوست) اور شریک تجارت کہلاتے تھے مجھ بن حبیب بغدادی (وصال 245 مر) نے اپنی کتب میں قریش مکہ کے 58 ندیموں کی جو فہرست دی ہے تو اس میں سرفہرست معفرت عبدالمطلب بن حاشم اور ترب بن أمر کور کھا ہے۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ تد کی اور محبت والفت کے تصلقات بنو حاشم اور بنو اُمیہ بیل شرمانی تومیت کے بیاتھ تھات رہے ، اس سلسلہ بیل ایک ولیسپ روایت لمتی ہے کہ عہد جالمیت بیل حضور سید کا عات بیل ایک ولیسپ روایت لمتی ہے کہ عہد جالمیت بیل حضور سید کا عات بیل کے بچا حضرت عہاں بن عبد المطلب حاقی اور ابوسفیان اموی تجارت کے لئے یمن گئے تو ایک ول بازار کا کاروبار ایک ندیم (دوست) و یکی تھا تو دومرا نے مرکی رکھوالی کرتا اور کھانا تیار کرتا تھا اور دومرے دان تدیم ، بیان دونوں شخضیات کی مستقل محبت ومودت کا واضح ثبوت ہے جس کے منتج میں صفرت عہاں باقمی کی بی مستقل محبت ومودت کا واضح ثبوت ہے جس کے منتج میں صفرت عہاں باقمی کی بی مستقل محبت ومودت کا واضح ثبوت ہے جس کے منتج میں صفرت عہاں باقمی کی بی

متیجہ تھا کیونکہ اعلان نبوت کے بعد بھی ان دونوں بزرگوں کے تعلقات میں کوئی فرق ندآیا تھا۔

### مضرت ابو طالب الله اور مسافر ابی عمرو اموی کا رشته ندیمی

فاندان بنوحاشم اور بنوائمیہ یکی در تھندیکی اور تھلتی و دوئی و سی بیانے پر نظر

آئی ہے۔ حضرت سیدنا ابوطالب بن عبدالمطلب حاثمی نے مسافر بن ابی عمرو بن أمیہ
اموی سے ندیم ہونے كا دشتہ قائم كیا اور مید دونوں حضرات ایک دوسرے کے جگری
دوست تھے اور پھر سیدنا ابوطالب حاثمی کی مسافر بن ابی عمرو بن أمیرا موی کے ساتھ
میدوئی اُن کی موت تک قائم و دائم رہی اور جب اُن کی وفات دیار خیر میں ہوئی تو
حضرت ابوطالب حاثمی کو انتاقتی اور افسوں ہوا كرانہوں نے اپنے دوست كے وصال
پرایک انتہائی حائی شان مرثیہ تحریفر مایا جوعر فی اوب كاشہ یارہ ہے۔

### مهد نبوی ﷺ میں هاشمی و اموی تعلقات

سرکار دوعالم تلی کے اعلان نبوت کے بعد کہ کرمہ ش ایک نے باب کا
آ فاز ہوااورا بھرائی معروض مطالعہ بتاتا ہے کہ دوسرے قبائل عرب اور بطون قریش کی

مانند تبول وا نکارا سلام میں فاعمان بنو حاشم اور فاعمان بنوامید دو جماعتوں میں شقیم

تھے۔ نبی کریم ناتھ کا تعلق بنو حاشم ہے ہوئے کے باوجود آپ ناتھ کے بعض
فاعمان والوں نے تخت مخالفت کی تھی اورا کش نے تبول اسلام ہے انکار کرویا تھا ان

میں مرفوست آپ تاتھ کے بھا ایواہی بن عبد المطلب حاشی تھے۔

اسلام تبول کرنے والوں میں ہؤامید کی کی متناز شخصیات شامل تھیں جن میں سرفہرست معفرت حیان بن عفان نے سیدنا ابو بکر صدیق ڈٹٹٹ کی ترخیب پر ابتداء یں بی اسلام قبول کرلیا تھا، دوسرے اموی سابقین اولین میں سردار ہتبہ بن ربیعہ کے فرز عمد ولیند حضرت الوحذ بیف نے ابتدا وہیں ہی اپنی اہلیہ اور اپنے غلام کے ساتھ اسلام قبول کرلیا تھا۔

### سفر طائف اور بنو أمیه کی همدردی

جناب نی کریم تلاق و نبوی ش جب طائف کے سفر سے دخی ول اور زخی اجتم کے ساتھ والی ہورہ سے قو مکر مدے قریب رہیدا موی کے دو بیٹول طنبدو شید کے ساتھ والی ہورہ سے قو مکر مدے قریب رہیدا موی ہے اس خاص این عم شیب کے باغ میں پناہ لی۔ آپ تالی کے دونوں اموی ہے اور اظہار محبت و تعلق کے لئے اپنے ایک ایس اور اظہار محبت و تعلق کے لئے اپنے ایک ایس اور اظہار محبت و تعلق کے لئے اپنے ایک ایس افرانی فلام ' مدائ ' کے ہاتھوں انگوروں کے فوشے بیم جو نی کریم تلاق نے لئے اپنے آبول و منظور فرمائے۔

فلما رأه ابنا ربيعة رقًا له وأرسلا اليه يقطف من العنب مع مولى لهما نصر اني اسمه عداس

ہور البقین فی سیرة سید الموسلین (المعضوی ، محمد) جلد 1 صفحه 61 €
اختلاف مسلک و قد ب کے باوجودان اموایوں نے اپنے ہائمی عزیز کے
ساتھ مہرومجت کا جسلوک کیا اور جوائن سے صلدتی کی وہ قرابت کا واضح ثبوت تھا۔

### خلافت راشده میں هاشمی و اموی تعلقات

فائدان بوهاشم اور فائدان بوائم یہ کے ساتی ومعاشر تی تعلقات عبد خلفاء راشدین میں شصرف قائم و دائم رہے بلکدان میں بعض سے زاویوں اور جہتوں کا اضافہ بھی ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر ڈائٹو کی خلافت کے آغازے بی بوهاشم اور بوائمیہ کیض اکابر کے روابط ویگا گھٹ کے مظاہر طعے ہیں۔ خلافت صدیقی میں بنوھاشم اور بنوائم ہے کے درمیان ایک بہت ولچسپ اور اہم رشتہ اُز دواج تائم ہوا۔ سرکار دوعالم تلکھ کی بیزی صاحبز اوی حضرت ندنب ٹلگ کی صاحبز اوی حضرت اُمامہ ٹلگا بنت حضرت ابوالعاص بن رکھ کی شاوی مولائے کی صاحبز اوی حضرت اُمامہ ٹلگا بنت حضرت ابوالعاص بن رکھ کی شاوی مولائے کا نکات سیدنا علی کرم اللہ وجہدے انجام پائی اور بیشادی اُموی اور حاثمی خاندانوں کے درمیان تعلقات محبت ومووت کا ایک اور ثبوت فراہم کرتی ہے۔

طبری کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ 12 جبری جب ظیفہ وقت معربت سیدنا الو بکر صدیق فالش نے گئے کا ارادہ فر مایا تو اپنے سفر ہے پہلے مدیند منورہ شرحضرت حثان بن عقان أموی کو اپنا نائب مقرر فر مایا اور ظاہر ہے کہ اس اموی تقرری پرتمام بوھاشم راضی تقے۔ حبد فاردتی ش بھی بوھاشم اور بنوا میے کے تعلقات اتحاد والقات ہے بہرہ وور تھے۔

متحدد روایات سے قابت ہوتا ہے کہ حضرت حثان اموی مثالث کے خلیفہ قالث کے خلیفہ قالث مقرر ہونے کا اعلان ہوتے ہی اُن کے ہاتھ پرسب سے پہلے بیعت والے مولائے کا کات سیدناعلی کرم اللہ وجہ حاثی شے اور آپ مثالث نے پوری خلافت حثانی شی آپ مثالث کے اصل وست راست اور میں آپ مثالث کے اصل وست راست اور حالی شے اور کی روید دوسرے اکا ہرین بنوحاشم کا بھی تھا اور ای طرح حضرت حثان خی ڈالٹ اے قبیلہ سے زیادہ خاندان بنوعید مناف سے حبت فرماتے تھے۔

### غلافت اموی میں هاشمی اموی تعلقات

حضرت سيدنا معاويدين الوسفيان الله كي خلافت كا بنيادى اصول ملم كل اورمثالي ملم و المرات كل بنيادى اصول ملم كل اورمثالي ملم و المرات الم

مشاجرات صحابہ کے دوران دونوں خاندانوں میں جواختلاف پیدا ہوا تھا، سلح حضرت امام حسن نگافت کے بعد دہ بھی شتم ہو چکا تھا۔ حضرت معادیہ بیٹی طور پر دونوں خاندانوں میں برادرانہ تعلقات کو استوار و متحکم کرنے کے لئے بھیٹ کوشاں رہتے تھے۔خلفائے پی اُمیہ میں آخری بڑے حکران حضام بن عبدالملک تھے جن کے بنوحاشم کے تمام اکا برادر موام ہے تعلقات بہت ایجے تھے۔

00000000000

مولائے کا نتات سیدنا علی کرم اللہ وجد کی شہادت اور صفرت حسن کی خلافت سے دستیرواری کے بعد یو حاشم نے مفاصت کر کی تھی اس لئے اُن کے فلیفہ اُموی اورا کا بر بخامیہ کے ساتھ براورا ندروا بلا تھے۔

حفرت میدنا معاویہ کے معارت میدنا معاویہ کے سے حفرت سیدنا معاویہ کے ساتھ بہت قریبی تعلقات بارے کی سے حفرت سیدنا معاویہ کی ساتھ بہت قریبی تعلقات بارے کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن جعفر حالی تن برسال خلیفہ آموی کے پاس تشریف لاتے اور وہ اُن کی ضرور تیں پوری کرنے کے علاوہ خلیر نقتہ نفر اُنے کی فیش کرتے تھے۔

حضرت معاویہ فاق کے عہد خلافت میں مردان دیند منورہ کے گورٹر نتے اور ایک کے بیند منورہ کے گورٹر نتے اور ایک شخصی کے تحت نمازوں کی امامت کیا کرتے تصاور تمام اکا بر بنوها شم بھول حضرات حسنین کر میمین اُن کی افتداء میں نماز اوا فر مایا کرتے تصاور و ہراتے مجمی نیس تصاور ایک دومرے کو ایٹائیٹ کی تگاہ ہے دیکھتے تھے۔

عبد جالمیت ش جس ند کی ، تجارتی شراکت اورخاندانی مصابرت کا آغاز بوا تفاوه عبداسلای کی تمام ادوارش شصرف قائم ودائم رہا بلکدان شی اورمضوطی اور پائیدادی آئی اوردوستاند تعاقات کا دائرہ وسیع تر ہوگیا۔عبد نبوی تا اللہ میں بنوامید کوان کی قابلیت کے پیش نظر سرکاری حبدوں پر فائز کیا گیا اور اُن کے ساتھ دسن سلوک کا مظاہرہ بھی زیادہ کیا گیا۔ حبد جا بلی بیس اُن کے در میان از دوائی تعلقات قائم ہوئے اور حبد نبوی بیس اُن بیس حزید استحکام آیا فلافت راشدہ بیس بھی بیسلد جاری رہا اور اموی دور بیس پر تعلقات اپنی بہترین صورت اور بائد یوں کوچھور ہے تھے۔

را مرف آذر کان

فرکورہ بالا جملہ مطورے یہ نتیجہ لکا ہے کہ بنو حاشم اور بنوامیہ کے معاشر تی تعلقات بلاشک دشبہ بیر قابت کردہ ہیں کہ تاریخ اسلام کے ہردور ش ان دونوں عم زاد خاتھ انوں کے درمیان بھا گلت والفت وعمبت کے تعلقات بمیشہ قائم ددائم رہے۔

### بنوهاشم وبنو أميه مين رشته داريان

تاریخ اسلای کے سرسری مطالعہ کے بعد پکھ لوگوں اور پکھ اور دوسرے لوگوں نے من گھڑت اور دوسرے لوگوں نے من گھڑت اور می سائی باتوں سے ایک فرضی نظریہ قائم کرلیا کہ فائدان بنو حاشم اور بنو اُمیہ کے باین کوئی انتہاء ورج کی دھنی اور خاصت تھی اور ان کی رقابت کی کہانیاں زبان زوعام و فاص ہیں ۔ صدافحوس! کہان مفروضوں اور من گھڑت کہانیوں کی دھند ہیں چھیت تھی چھپ گئی ہے کہ یددونوں فانواد ہے ایک دوسرے کہانیوں کی دھند ہیں ۔ قریش کی مختلف شاخوں ہیں یہ ہی دو قبیلے ایک دوسرے کے عمر زاد خاعدان ہیں۔ قریش کی مختلف شاخوں ہیں یہ ہی دو قبیلے ایک دوسرے کے قریب نے کیونکہ یہ دونوں قبیلے ایک ہی جد معبد منافق کی اولاد شاس سے تھے۔

قار کین کرام! جب النساب کی منتدقد کی کتب کامطالعدر تے ہیں آو محالمہ ان ساری ہاتوں کے بالکل برعکس اُ بحر کر سائے آجاتا ہے کیونکہ ان دونوں خاندان میں کورٹ سے دشتہ داریاں قائم ہوئیں اور بالخصوص خاندان بنوحاشم نے کورٹ سے ای خواتین کے دشتہ خاندان بنوامیش طے کے اِن خاندانی رشتوں کورٹ سے اپنی خواتین کے دشتہ خاندان بنوامیش طے کے اِن خاندانی رشتوں

0000/1360000

کی الآش شی اس بنده ناچیز کے ذیر تظرانساب کی ٹی متندا در تد کی کتب رہیں۔
ایک بودی دلچیپ اور فکر انگیز تاریخی حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ جہدا سوی
میں اتنی کشرت اور تیزی سے ان دونوں خاندانوں کے درمیان رشتہ داریاں طے پائی
کے شاس سے پہلے بھی اتنی رشتہ داریاں اور پھراکس دور کے بعد ، لہذا ہے بات روز روشن
کی طرح داشتے ہوگئی کہ خاندان بنو حاشم کی خاندان بنوا میہ سے گیری رشتہ داریاں تھیں۔

#### دور هاهلیت میں رشته داریاں

عرب قبائل میں باہمی رشیر داریوں کا روائ زماند اند کے سے چلا آرباہ،
کتب انساب وسیر دقواری میں عربوں کے ماجین قبائل از دوائی تعلقات کا ذکر تغییل
سے ملتا ہے۔ بو هاشم اور بوائمیہ کے درمیان اُز دوائی تعلقات کا آغاز عبد جابلیت
میں موااور پھر عبد نبوی ماٹھ ان عبد خلافت راشدہ ،عبد بنوائمیہ اور عبد عبای تک اس کی
مثالیں ملتی ہیں۔ سعور ذیل میں عبد مناف کے اُن دوشہور و معروف خاندانوں (بنو
هاشم اور بنوائمیہ) کے درمیان منعقد ہونے والے چنوشہور و معروف اُز دوائی روابط
کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوجائے گی کہ ان دونوں خاندانوں میں
معاشرتی وساتی تعلقات کے ملاوہ باہمی رشید داریاں بھی تھیں۔

یا بک نا قابل رو پر حقیقت بے کہ حضور کر تور تا بھی کے جدام جرم دار قریش محضرت سید ناعبد المطلب اللہ نے اپنی تھے صاحبزاد یوں بی سے دوصاحبزاد یوں کی شادیاں اُموی خاندان شرک مادی کی شادیاں اُموی خاندان شرک کا حقیق اور ایک صاحبزادی کی شادی بھی خاندان بنو اُمیہ بین حضرت ابو سفیان نات کی بیشیرہ اُم جیل بنت حرب بن اُمیہ سے بوئی تھی۔

• نسب قریش (الریمی) بعد بن میداش جلد مند 88

@@@@@@@@@ صنور پُرنور عظم کی چار صاجراد یول میں سے عن صاجراد یول کی شادیاں خاندان بنوآمیہ میں اور ایک صاحبز ادی کی شادی بنوحاهم میں ہوئی ،سب سے بری صاحبرادی سیدہ زینب والی کی شادی قبل از اسلام خاندان بنوامیر کے جدامل عبرش کے برنوے حضرت ابوالعاص بن الرقع بن عبدالعزى بن عبرش سے بوكى۔ وكانت زينب بنت رسول الله عندابي العاص بن الربيع فولدت له علياً ... و أمامة بن ابي العاص € نسية يش (الريرى مصعب عن عبدالله) جلد 1 صفي 22 رسول الله تلكيم كي صاجر اوي حفرت زينب الله كي شادي الى العاص ين الرقع سے مولى اورأن سے ايك صاحبز ادو على اور ايك صاحبز اوى معرت أمامدكى ولاوت باسعادت موئى - بيرويق حضور ني اكرم مَن الله كالمرارك بين جوشعب اني طالب ش محصور نفوس فدسيد كى مدد كے لئے اشيائے خوردونوش لايا كرتے اور كھائى ک دھاند برایک آواز و سر کرچوڑ جایا کرتے تھا تھی خد مات کے بارے ٹی سرکار ووعالم تعظیم فرمایا كرتے تھے۔"ابوالعاص في جاري وامادي كاخوب في اواكيا ب" اس شادی مبارکہ سے رہی واضح موتا ہے کہ بل از اسلام بھی ان دولوں خاندانوں میں ہاہمی رشتہ داریاں ہوا کرتی تھی اورکو کی دھنی وغیرہ نیتھی۔ معد نبوی ﷺ کی چند معروف رشته داریاں حضوريُد ور الله ك دوسرى صاجر ادى سيرة رقيد الله كى شادى مبارك خاعدان بنوأمير كايك ورخشنده ستار يرحفرت عثان بن عفان اموى سے مولى۔ فتزوج عثمان بن عفان رقيه € نسبةريش (الزيري بصعب بن عيدالله) جلد 1 صفي 22

00000/138/0000

حضرت سيدنا حثان عنى التقواموى اورسيدة رقيه التقويل بالهم ب حدمبت تقى اوراك كر تعلقات الشيخ خوشكواراور مثالي تق كرلوكول بيس أن كي نسبت بيه مقوله ضرب المثل كي حشيت افتيار كركيا:

000000000

احسن الزوجين راهما الانسان رقية وزوجها عثمان محرت رقيد الثانداور معرت عثان الثندس بهرميال بدى كا جوزاكى انسان في يس ديكها \_

سیده رقبہ ظائے وصال کے بعد نبی اکرم تاللہ کی تیسری صاجزادی جو
اپنی کئیت "اُم کلام" سے مشہور دمعروف تیس کرشادی مبارکہ معزت مثان غی اُموی
کے نکاح شل دیے ہوئے صفور سید کا نفات تاللہ نے فرمایا:

بر حضرت جرائیل علیا کرے جھے فردے رہے ہیں کہ ش اُن (آم کلوم) کوتہارے عقد ش دے دول۔ فروجه دسول الله تاللہ اُم کلفوم. رسول الله تاللہ فی فیات میردة اُم کلوم فی ک شادی حضرت شان فی فاتش ہے کردی۔

اسرل اللہ تاللہ کا اُن ہی بعد میں بیداللہ بلداول مؤد 23

حضور پُر تور تُنَافِیْ کی سب سے چھوٹی، لاؤلی اور مجوب صاحبزادی سیدة کا نتائت ، شیرادی کوئین ، سیدة فاطمه الزهراه فاق کی شادی مبارکه مولائے کا نتائت سیدناعلی کرم الله وجهدسے سرانجام پائی اور سیتی دہ شادی ہے جو ہائی گھراتے میں طے پائی۔

سید کا نات بڑھ کی ایک زوجرمبار کدام الموثین سیدة أم حیب والثق بدت ابوسفیان بڑھ میں جن کا تعلق فائدان بؤامیہ سے ہاور برسعادت اس فائدان کے صے میں آئی کہ آپ بڑھ اس فائدان کے داماد بے۔سیدة أم حیب واللہ صفرت ابوسفيان فألظ كى صاجر ادى اور معرت سيدنامعاويه فالظ كى بمشيره مباركه بيل-

شرم وصعمت کا نشال اُم حبید علاق آپ ین مصطفی تلایل کی دازدال اُم حبید قال آپ ین

سیچھ آیک دشتہ دار ہوں کا ذکر ہے جوم بدنیوی فاتھ میں بنو حاشم اور بنوا میں کے درمیان ہوئی وگھ میں میں اس کے جو ان دونوں کے درمیان ہوئی وگرند ان کے طاوہ کننے ہی ایسے دشتہ ہوں گے جو ان دونوں خاعدانوں میں قائم ہوئے ہوں مرکیکن اُن کی معلومات کتب میں موجود فیس۔

### عهدِ خلافتِ راشده میں رشته داریاں

اس عبدیش خاندان بنوها شم اور بنوامید که درمیان از دوا بی تعلقات قائم

بوت کم نظرا آت بین یا مجرموز خین تک بیم مطومات نه پینی سکیس عبد خلافت راشده

کے پورے دور یس چند بی از دوا تی رشتوں کا چند چال ہے کیکن سابق اور تاریخ اعتبار

سے بید شتے انجائی اجمیت کے حال بین کیونکہ بیرتمام رشتے سیدناعلی کرم الله وجہہ کے خاندان کے افرادے موتے تھے۔

مولائے کا تعات سیدناعلی کرم اللہ وجد کے برادر بزرگ سیدناعتیل بن افی طالب حاقمی کی ایک شادی خاعدان ہو اُمیہ کے جد اعلیٰ عبد مش کے بوتے کی صاحبزادی ہے ہوگی۔

وتزوج عقيل فاطمه بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس

4 أنباب الاشراف (البلاذري) جلد2 سفى 76

سیدۃ کا نئات، شیزادی کونین ڈاٹھ کی دصیت پرسیدناطی کرم اللہ وجہنے صفورسید کا نئات ماللہ کی اور خاعمان ہوا میں کے جداعلی عبد شمس کے پڑپوتے معفرت الدہ معفرت الوالعاص بن الرکھے بن عبدالعزیٰ بن عبد شمس کی صاحبزادی معفرت المدہ

بنت ابوالعاص سے شادی قرمائی۔

وتزوج على بن ابى طالب أمامة بوصية فاطمة

500000000000

الريرى مصعب بن عبدالله) جلدا صف عدي

10مام عالی مقام کی زوجه مبارکه

امام عالی مقام حضرت سیرنا امام حسین بن علی المحافی الله شی الیک شادی مبادک خاندان بنوامیه شام حضرت ایوسفیان الله شی کی صاحبزادی حضرت میموندگی بنی سیرة لیلی بنت افی مرة سے انجام پائی جس سے آپ الله شک کے صاحبزاد سے حضرت علی الا کبری ولاوت باسعادت ہوئی۔ اس رشتہ سے آپ باسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنو عاشم اور بنوامیہ بیس کتنی قرعی رشتہ داریاں تھیں۔ اس رشتہ کوئی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ شین حوالے درج ذیل ہیں۔

ليلي بنت ابي مرة ، فتزوجها الحسين بن على بن ابي طالب فولدت له على بن الحسين الاكبر

> الزير (الزيري)، معرب بن مهمالش) منو. 126 € من من كل الطالبين (لاني القرح الامنماني) منو. 866 المعارف (لابن تشيد) منو. 213 €

اس رشتہ کے لحاظ سے امام حسین باللہ کی زوجہ مبار کر حضرت ابوسفیان کی اور مولائے کا نکات سیدنا علی جالہ کی بہولئی تنسی۔

عهد أموى مين رشته داريان

یہ بات بوئی دلچسپ اور لو تکریہ بھی ہے کہ عہد آموی بی جب ان دونوں خاندانوں کے اہم افراد کے درمیان تنی ادراہٹلاء کا زمانہ تھا اُس میں اتنی کاڑت ادر 666666666 جيزي سے أن كے درميان أزودائي رشتے استوار ہوئے كرنداس سے يهليكمى است ہوتے اور نہای کے بعد، اس سے بیظاہر ہوتا ہے کہ سیای سطی یوعاشم اور بنوأمیہ ك كافرادك ورميان جومعاملات جوئ وه كوكي خانداني رقابت كمعاملات فييل تے۔چدانتالی اہم رشتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حاشی فانوادے کی ایک صاحرادی أم كلوم بنت محرربید بن حارث كی شادى بنوأميد كے يملى بن تھم بن الى العاص سے انجام يائى۔ الزيري مععب ين عيدالل) من 171 الم مولائے کا نتات سیدناعلی کرم اللہ و جبہ کی دوصا جبزادیاں خاندان بواُمیہ من میانی محکی -صاجر ادی رطد بنت علی کی دوسرک شادی مروان کفرز عمادیدین مروان بن عم بن عاصى اموى سے بولى۔ وكانت رملة بنت على ... ثم خلف عليها معاوية بن مروان بن الحكم بن العاص €لب تريش (الريرى مصعب بن ميدالله) مني 645 مولائے کا کات سیدناعلی ٹالٹو کی ایک دوسری صاجز ادی خدیجے بنت علی کی دوسری شادی خاندان بنوحبیب بن عبرهش کے ایک اہم قرد ابوسناہل عبدالرحمٰن بن هبيداللد بن عامر بن كريز عدم انجام ياكي . الزيرى،معدب بن عيدالله) صفي 45. سيدنا المحسن حاشى كى يوتى أم القاسم بنت ألحن (المشى) بن ألحن كى شادی سیدنا عثان فی اُموی کے بوتے مروان میں اہان میں عثان سے قرار یا کی۔ €لسبةريش (الربيرى، مصعب بن عبدالله)صل 53

00000/142/0000

000000000 سيدناامام صن حافي كي ايك اوريوتي زينب بنت الحن (المثني ) بن الحن كي شادىمشيوراموى خليف وليدين عبدالملك بن مروان سے بولى الريق (الايرى معدب بن عبدالله) صلى 55. € تاريخ دهن (اين صماكر) جلد 69 سفي 168 سيدنا المام حسن حافى كي ايك اور يوتى نفيسه بنت زيد بن ألحن كي شادى مشہوراً موی خلیف ولیرین عبد الملک بن مروان سے اس کے عبد خلافت میں ہوئی۔ تزوجت نفيسة الوليدين عبدالملك بن مروان وهو خليفه € نسبةريش (الريرى مصعب بن عبدالله) صفي 32 سیدنا امام حسن حاقی کے ایک بوتے ابراجیم بن عبداللہ بن حسن کی شادی سيدنا عثان غى أموى كى يزيوتى رقيصغرى سانجام يائى-الريس قريش (الزيرى معب بن مبالك) مل 117 83 مره انساب العرب (اين جزم) جلد1 صفى 83 سيناامام حن حاشى كى ايك يديوتى فاطمه بنت محرين حن المعنى بن حن ك شادى عبدالملك بن مروان كے منے سے مولى ـ الرين (الزيري معمد بن عيدالله) صفح 53 حینی فالواده سے سیدنا ام حسین فات کی صاحبز ادی سیدة سکینر فاق ک کی عقد ہوئے اور ان میں ایک عقد حضرت حثمان غی اُموی کے بوتے زید بن عمرو بن عثان اورا بك عقداصفي بن عبدالعزيز بن مروان اموى عي موار €لستريش (الزيرى مصعب ين عيدالله) صفي 959 سيدناام حسين والتي كي صاجر ادى فاطمه بنت حسين كي دوسرى شادىسيدنا 0(0)(0)(0)(143/0)(0)(0)(0)

حثمان غی اُموی کے بوتے عبداللہ بن عمر و بن حثان اموی سے سرانجام پائی۔

السبۃ لیش (انر بیری بصعب بن عبداللہ) صفر 59 اسپین بن علی بن حسین کی سیدنا امام حسین شاختا کے ایک پڑیوتے حسین بن حسین بن علی بن حسین کی شاوی ایک اُموی خالون خلید ہیں بعث سروان بن عنب بن سعید بن العاص ہے ہوئی۔

عدادی ایک اُموی خالون خلید ہیں بعث سروان بن عنب بن عبداللہ) صفر 74 ا

6'6'6'6'6'6'6

علوی خانوادہ ، مولائے کا کنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا خاندانِ پاک حسنین کر پیش کے علاوہ اور فرز ندان ہے بھی چلالیکن وہ سب علوی کہلائے مورضین اور ساہرین اُنساب نے حسنی اور حیثی خانوادوں کے مقابلے بیس علوی خاندانوں پر کم توجدی جس کی وجہ سے اُن کے بارے بیس بہت کم معلومات کتب بیس موجود ہیں۔

توجدی جس کی وجہ سے اُن کے بارے بیس بہت کم معلومات کتب بیس موجود ہیں۔

سیدنا علی ڈاٹٹو کے صاحبز او بے گھر بین الحقیہ کی بوتی لبابہ بنت عبداللہ نے بوائمیہ کے ایک مشہور سعید کی خاندان کے ایک فردسعید بین عبداللہ بن محروب سعید بین العامی بین اُمیہ سے شادی کی تھی۔

العامی بین اُمیہ سے شادی کی تھی۔

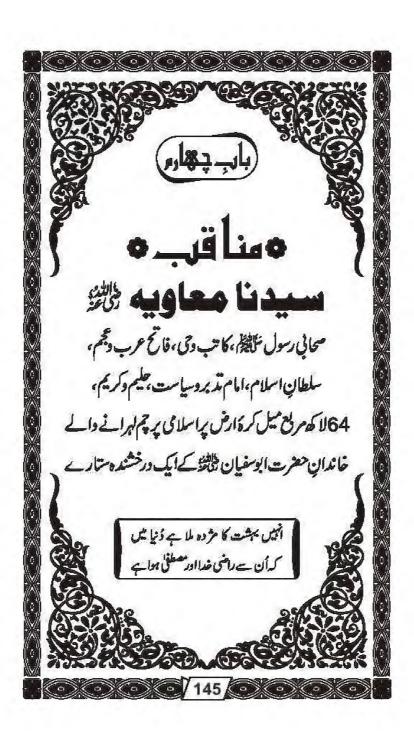

للف و كرم كے وكر حفرت معاديہ اللاقے لطف و کرم کے فوگر حفرت معاویہ اللہ ہے ج أم موشين حمين أم حبيد الله ناى 11 ہاں ان کے ای براور معرت معاویے اللہ تھ كاب رسول ظل يرى ك بحى رب بى يرسول خُونُ لَمَى كے جوہر معرت معاویہ اللہ تے حثان فاللان مدين عن يال متى جب شهادت جب شام کے گورز حفرت معاویہ واللہ تھے دا او معطق تا الله ک ای مل ب خطا یہ مغموم سب سے بردہ کر حفرت معاویہ اللہ تھے بهر تصاص نکلے جب شای و تجازی تو بے قرار و معظم حفرت معاوید اللؤ تھے قرآن آیا آگے و بدھ کرملے کر لی!! ال ملح سے فزوں ر حضرت معاویہ اللہ تھ حرت على وللانے اپنے قرمال میں صاف کھا اسلام ش ند كمتر مخرت معاويه الله تح

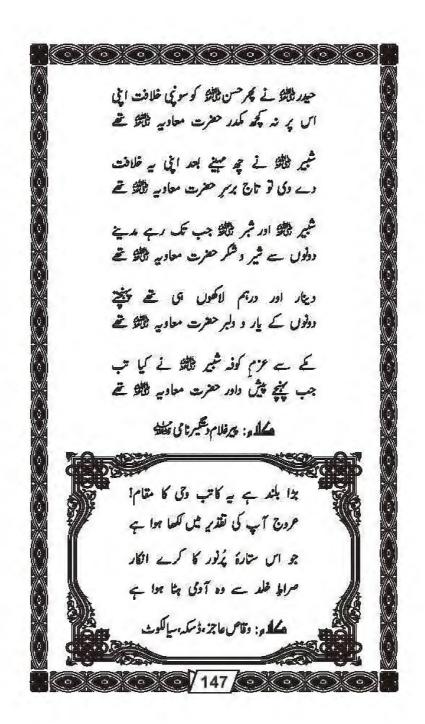

50000000000

آ شادک تھے کو میں اِس مرد فق کا ذکر خر لمت اسلام یہ ہے جن کے اصالوں کا بار!

معاديه فالخاج ما أن كا، بين يه فال المونين وى قدر بين مرجد بين شان بين بين يا وقار!

> پرچم اسلام دنیا میں کیا اُس نے بلند دین وطت کیلئے سب کھدکیا اُس نے ثار

کاتب وی رسالت کا شرف بخشا انہیں

خدمت ویں عمر مجربے شک رہا أن كا شعار

إس قدرتمى الله حنين الله أن عقلب من

عمر بحر دية رب أن كو وطائف بي شار

مرتفعی مالا کے بعد آیا دور خال الموسین

بن كے فاتح يہ وع اسلام كے فدمت كزار

روم وایال کے علم سب ہو سمتے کر سرگوں

يرمر ميدال جب آئي أن كي تي آبدار

صد ہزاروں رحمیں ہوں اُن کے سرقد پر مدام

جن کی جملہ خدشیں بس میں تبول کردگار

الورمكين أن كى منقبت كيا لكم سك

كى دُعاجن كيلي فتم الرسل ترهل في إربار

كله: حافظانور محرانور

كلمتا بول آج مدحي معرت معاويه الله ك ول میں ہے میرے الفت معرت معاویہ الله کی اصحاب مصطفیٰ ماللہ میں جس سے ہوتے میز تحی وی کی کمابت حضرت معادیه المالله ک خورد و کلال کی اس میں مخصیص تھی نہ کوئی متی بے رہا سخاوت حضرت معاویہ اللہ کی رشت مصطف نظ کے تے آپ بھی برادر دیکھے کو کوئی عظمت حضرت معادیہ المائنة کی اسلام کے تھے محن اور دین کے قدائی بسب كےول من عرف صفرت معاويہ والله كى حسنين الأثنائي ألفت أعدائ دي سافرت لین تھی یاک طینت حفرت معاویہ اللہ ک سط فی اللے نے اُن سے کر لی مصالحت جب ہر اک نے کر لی بیعت حضرت معاویہ اللہ کی تبلغ حق می کوشال دن رات وہ رہ ہوں میلی جال میں شہرت حضرت معاویہ اللہ کی رکتے ہیں بیران سے الورجو اس جال ش جران ہوں میں کیوگر جا کیں کے وہ جنال میں

ملكو: حافظاؤر في الور

مرد جری مجابد اعظم ، معادید نظافهٔ کشور کشا و فاتح عالم ، معاویه نظافهٔ

إك باكمال وحن مجمم ، معاويه الله

تے رہنمائے ارشد و اسلم معادیہ تالی

ماصل أفيس متى محبت آقائ نامار تلك

تن جال ثار و مولس و امدم معاویه الله

مقبول بارگاه ضدا و رسول نظام نے

يكائ روزگار و معظم ، معاوي اللك

دی آلہ کے کامب و فاح محرین

والله كل قدر تے مرم ، معاوي الله

بادى فلق مبدى دورال تم بالقيل

حسب وعائے سيد عالم ناكل ، معاويد الله

ہر ایک سے بیر فلق و مروت سلوک تھا

حنین اللہ کے تے یاور و ادم ، معاویہ اللہ

پنچایا اس کو پایتر محیل تک ضرور

كر لية تع جوورم معم معاديه الله

كلهو: قارى عبدالعزيز شوقى (انبالوي)

روشن زمانے میں ہے وقارِ معاویہ اللہ رحمت کے لاکھ کھول ٹارِ معاویہ اللہ

وہ عظمت و جلال کے پیکر معاویہ ڈاٹٹ

رقعت میں مہر و ماہ کے ہمسر معاویہ ظاف

وہ معتد جناب رمول کریم عظ کے

وہ مشتق عایت رہے کے

اران مصطف علي من مسلم ب أن كا نام

عدل و علا سے أن كو لما رُحيد دوام

وہ عرصہ جہاد کے عرو جلیل ہیں

ادرنگ افتدار کے مرد کفیل میں

خوف خدا و پیروی شرع میں وحید

اسلام کے تیام و بھا میں شہ فرید

وه خونے علم و حنو و عطا بی بہت بلند

يرم محاب پاک کے اِک فرد ارجمند

وہ جال شار شاہ رسالت مآب 道 ك

وہ رازوان شریعت أم الكتاب كے

ان کے تعلقات شہ دومرا سے میں

راضی خداہ اُن سے وہ راضی خداسے میں

مكلام: قارى عبدالعزيز شوقى (انبالوى)

جيلا بدن اور چره گاني !!!! ده څنمرادول جيماني نظام کا محاني نظاف

ده کاتب، ده نشی میرے مصطفیٰ نظیم کا رفیق خصوصی تھا خیرالوریٰ عظیم کا

نی تالیہ کی مبت تھی اُس کے لیو بیں کلا کرتے حکمت کے در محفظو بیں

کی بار رویا دہ ذکر علی باللہ پر دہ جال دیا ساری بی آل نی کاللہ پر

ادب کرنا تھا وہ حسین بھ وحسن بھ کا رسالت تھا کے پاکیزہ سارے جمن کا

> رسالت ﷺ کا قرب أس كوما مل رباب بهت خاص جگوں میں شامل رہا ہے

وہی آدھی وہیا کا فرماں روا فعا ارے آدھی وہیا کا وہ ناخدا فعا جو خوشبو ملی تھی اُسے مصطفیٰ علاقا سے رکھا کرتا اُس کو وہ ول میس چمہا کے مکالم وہ الجم نیازی

مقام و مرجه الحلی ابیر معادیه الله کا ب تیامت تک طلوع تارا ابیر معادیه الله کا ب

بھلا کیے وہ بہتے گا لقب "معادی" ہوا جس کا ہدایت کا حسیس أسود امير معاويد الله كا ب

> رسول الشر تظام كے بارے ش جو آيا مكم بالشام يقيناً أس ش اشاره اير معاويد شاك كا ب

جو ملك مصطفى الله ين "بادشاه" اسلام كا كزرا لقب ي تو نظ تغيرا ، ابير معادي كا ب

> جو جیں أم حیبہ مومنوں كى مال بال أن سے تو بهن اور بھائى كا رشت امير معاديد ظائلا كا ب

ارے مگر کہیں آم جیبہ فاق یہ نہ فرا دیں شفاعت پائے جو شیدا امیر معاویہ کا ہے الجی! حشر فرما اُن کے سنگ حامد علیمی کا بروز حشر جو ڈمرہ امیر معاویہ کا ہے

ڪلاء: ڈاکٹرحامطی کی

صدائے الل معرفت معادیہ الله معادیہ الله ے آج میری منقبت معاویہ فائلہ معاویہ فائلہ لو صاحب رسول عليم عظيم و يا اصول ب عجب ہے حیری منزلت معادیہ ثابت معاویہ اللہ وہ صاحب یقین ہے ازل سے وہ اُمین ہے جے ہو تیری معرفت معاویہ اللہ معاویہ اللہ الى كا راز دار اور مرتشى الله كا يار ب بری بے تیری منزلت معاویہ فلل معاویہ فلل الو كاحب وى بحى ب تو يكر يقيس بحى ب ہے یاک تیری عاقب معادیہ الله معادیہ الله تمام یادشاہوں سے تمام کجھا ہوں سے !! وسيع تقى تيرى سلطنت معاديه فالنؤ معاديه فالنؤ صرو کو جیرے حشر میں خدائے ذوالجلال سے طے تو کیے مانیت معاویہ اللہ معاویہ اللہ بلآل ای امام کا اوب سے نام و مجی لے ے اک چاغ مغفرت معاویہ اللہ معاویہ اللہ كله: بالرشديد

قَالَحَ شَے کامران شے حفرت معادیہ اللہ اللہ کا احتمان شے حفرت معادیہ اللہ

اموں سر بیں آپ جاب حسین اللہ کے

عظمت كا إك نثان تح معرت معاويه الثاثة

ناصر کھوں میں کیوں نہ رسالت کا آپ کو

آ قا 衛 كريمان في حفرت معاويد ش

مامول تھے آپ اُمت خیرالانام کے

أمت يه مهريان تے معرت معاويہ الله

ردی مجی جانے ہیں شجاعت کو آپ کی

كيا عي غرر جوان تے معرت معاويہ اللہ

میں کیا کوں اُن کی فضیلت کے باب میں

ایمان کی زبان تھے حطرت معادیہ اٹا

روت کھا کے إن کی حسین الله وحس الله کہیں

كيا خوب ميزيان تع حفرت معاديه الله

کیے بلآل اِن کی فنیلت رقم کرے

رحت کا سائبان تے معرت معادیہ اللہ

كلاء: بلال رشيد مكفة

اللہ اور رسول تھ کے پیارے معاویہ ٹھ کا اس اور رسول تھ کے بیارے معاویہ ٹھ کا اس کے تارے معاویہ ٹھ کا تاری صحابیت نے بڑھائی ہے اُن کی شان سونی صن ٹھ کے آن کو خلافت کی آن ہان ہو گا نہ کم کسی سے وقار معاویہ ٹھ کے اللہ اور رسول تھ کے بیارے معاویہ ٹھ کے

یرم سحابیت کے دہ دونوں سرائ ہیں ان کی ان کے ان ہیں ان کے نشان یا ، سر موس کے تاج ہیں موسک کے تاج ہیں موسک کھی مارے معاویہ شک اللہ اور رسول من کھی کے بیارے معاویہ شکل

مانے گا ہر سحالی کو جو با اصول ہے اِن سے دخا تو تھ جل ڈھٹٹ بھی فضول ہے چوں کے جان و دل ہیں ٹار سعاویہ ٹھٹٹ اللہ اور رسول ٹاٹھا کے بیارے معاویہ ٹھٹٹ گلزار جال میں قرب نبوت کے پھول ہیں ' اُن کی بہن ضیائے مکانِ رسول ٹاکٹھ ہیں ہیں لازوال گفش و نگار معاویہ ٹاکٹھ اللہ اور رسول ٹاکٹھ کے بیارے معاویہ ٹاکٹھ

قرآن میں خدا نے آثاری ہیں آ بیش جن سے عیاں ہیں برم محابہ کی عظمتیں مہل اُی چمن سے بہار معاویہ شک اللہ اور رسول مظال کے بیارے معاویہ شک

> اُس آ کھ نے زیارت سرکار تھ پائی ہے سبدفعتوں سے بوسے بیا کی اونچائی ہے لبریز ہو گلوں سے حرار معاویہ ناٹھ اللہ اور رسول تھ کے بیارے معاویہ ناٹھ

صاحب مصطفى تلك معاديه الله ين ! يخدا با خدا معاديه الله بن !

کان علم و حیا معاویه اللہ میں هیر قهم و ذکا معاویہ اللہ میں

درج کرتے تھے دی قرآنی کاتب کریا معادیہ اللہ میں

نیک نیت ، کریم ، باندیر ! ! کیا بوے رہما معاویہ ڈاٹٹو میں

> زوج مرسل کے بیں سے بعالی کتے ذی مرجہ سوادیہ بیں

لالُّلُّ مد حاكش وتحسيس!! قابل صد ثنا معاديه بين!!

> غر کو، غير خواه ، غير انديش يبر آل عها معاويد الله بين

کیا مجھ آئے ، کول مجھ آئے کہ مجھ سے درا معادیہ ڈاٹھ بیں مرسل پاک کی دُھا سے عردس بادی و مہدی معادیہ ڈاٹھ بیں ملاء: عردس فاردتی ،مونیاں شریف، مجرات

0000000000

محبت سركار ہے تقدير خال المؤنین اہل سنت كرتے ہیں توقیر خال المؤنین

یکر زشد و جایت کا نظاره ہو کیا آ حمی جب سامنے تصویر خال الموشین

> طعن وتھینے اُن کے بارے کام ہے فجار کا نار میں لے جائے گی تحقیر خال الموشین

ہے قرابت اُن کو حاصل سرور کوئین طائل کی اس اس کے جاند میں جا کیر خال المؤثین

سرمد اسلام کو وسعت لی ہے انتہاء جب چلی نام خدا ششیر خال المؤشن

کاتب دی البی اوّل برم موک اس حالے سے بھی ہے تشمیر خال الموثن

> كوشر أفكار فاطل عن نه موظلت كوئى اس كونورة كهين ركمه تنوير خال المؤثين

كلاء: سيدفاضل اشرني ميسوري ميسور، كرنا كك، هند

﴿ سرکارِ دو جہال مُنظِفًا کے صحافی معاویہ ڈٹٹؤ عالی نسب مظیم قریش معاویہ ڈٹٹؤ مامول ہیں آپ اُست خیرالانام منظفا کے

اسحانی کالخوم بیں شائل ہیں آپ بھی مجلی الے بھی محبت نبوی معاویہ فٹلؤ کسی درجہ احتاد امام حسن بھی کو تن اللہ کو دے دی معاویہ بھی اپنی ظافت آپ بھی کو دے دی معاویہ بھی

جس رجہ بلند پے جیں آپ جلوہ گر کس کی وہاں تلک ہے رسائی معاویہ اللہ حادی و محدی آپ کو کیے نہ ہم کہیں جبآپ ٹاٹٹ نے ٹی ٹاٹٹا ہے وَعالی معاویہ ٹاٹٹ

کرتا ہے ذکر آپ ڈٹٹٹاکا جو فخص ٹیمر سے عزت آس کی حشر میں ہوگ معاویہ ڈٹٹٹ نبست قرابت شرکوئین ٹٹٹٹا کی بھی ہے ہمسر ہو کیے آپ ڈٹٹٹا کا کوئی معاویہ ڈٹٹٹ

محشر میں جس مردہ کے ہوں مے علی فاتن امیر ہوں کے ای کے ایک حاری معاویہ اٹھا كرتے بي نذر فيل بدے اہمام ے رکے تے کیا امام شای معادیہ اللہ أمت كى مال بين آب الله كى بمشريك جو نبت بہن ہے ہے کوئی چھوٹی معاویے اللہ وان محرى على ك لے نفح بخش تحى ہر اک جہت سے آپ کی شاہی معاویہ اللہ الا شرف كتابت وي آله كا 1 1 اے میکر کرامت و خوبی معاویہ فاٹٹ کوئی عجب نیس کہ ویلے سے آپ اللہ کے ساعل یہ آڑے میری بھی کشتی معاویہ اللہ كرتا باحرام ول وجال سے آپ فلك كا فاض ، خدا كا فكر بي في معاويد الله مله و: سيدفاضل اشرني ميسوري ميسور، كرنا كك، بند رکھ معتدل بھید عقیدے کا زادیہ مر جاند بین علی تو ستاره معاویه

000/161/0000

پائی انہوں نے اس لیے برکت عضور تالل کی کی معاویہ واللہ نے ہی بیعت عضور تاللہ کی

جیسے بھی ہیں وہ جو بھی ہیں لیکن صحابی ہیں اس زوسے اُن پہنوب ہے رحمت حضور نظیلم کی کیا ہم کو حق ، کسی کے کیے کا حساب لیس مانع ہے اس خضب پہشر لیعت حضور نظیلم کی

بعثیرہ اُن کی زوجہ خیرالانام نظام ہیں یوں بھی انہوں نے پائی ہے قربت حضور نظام کی

تصور بین کمال مصور کا ہوتا ہے مرح معادیہ ڈاٹھ بھی ہدحت حضور ناتیل ک

اصائی کالحوم کا فرمان ہے گواہ!! پاکیزہ کتنی ہوتی ہے نبست حضور تاثیر کا ا

کرتا ہوں اُن کا ذکر ہملائی کے ساتھ بیں اجماع اس پہرتی ہے اُمت صفور تلظ ک فاضل مشاجرات صحابہ بیں جو پڑے اُس پر خدا کی لعنت اور لعنت حضور تلظ کی

كله: سيدفاضل اشرفي ميسوري، ميسور، كرنا تك، هند

اے کا تب کتاب مدی صاحب رمول تاہم ا تیرے شرف یہ ناز ، تری دوتی تحول

آلِ سما کو کھٹ ہمرت بنا دیا ! ! او نے زرخ نفاق سے پردہ بٹا دیا ! !

اے فاطمہ نگا کے ماموں ، براور حضور تالل کے میں قوری کروں تری ، لوکر حضور تالل کے

> اے بادی و امام! ترے نام کو سلام اے آ قآب شام! ترے شام کو سلام

> > ملام: تادرمد لي

000000000

یں موشین اُن کا ذکر پاکس سے باغ باغ جو رافضی میں اُن کوهل خار میں معادیہ اُٹاٹھ

كتابت كلام بأك أن كا مفظه رما!!

يول أمت أي عن شان دار مين معاويه طافع

جوالل نارك مكلے كاطوق أن كے نام ب

تو الل حق ك قلب كا قرار بين معادية الله

ميسر أن كومجت رسول تظف دو جبال راي

بایت ابد کا اِک منار میں معاویہ اللہ

حومت أن كوبعي خدائے كى عطا تو خوب كى

جهاد يل مجى إك شهوار بين معاويد والله

انبی کے دورسلطنت میں شام تک عرب صح

الول وين حل ك واسط بهار ين معاويه الله

وازبراك كانام لادب احرام

رے کلام کے لیے وقار میں معادیہ اللہ

ملاء: محداديس ازبرمدني

# كتابيات

مجلات، سوشل میڈیا کی بے شارویب سائیٹس کے علاوہ ورج ذیل کتب سے بھی بحراور استقاده كيا كما جس كے لئے يہ بندة تاجيزان كتب كي مصفين كے لئے دُعا كو ب

| :- فضائل الصحابي الجليل معاوية دكتور خالد يولس الخالد | دكتور خالد يولس الخ | فضائل الصحابي الجليل معاوية | -1 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----|
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----|

حلم معاوية ال

الشيخ محمد الامين الشنقيطي الاحاديث النبويه في ..... -3

أبن ابي الدنيا

ابن جوزى

محمد بن الحسين بن خلف تنزيه خال المومنين معاوية الثاقة

عبدالعزيز احمد البرهاروي الناهيه عن طعن أمير المعاوية -5

> خال المومنين معاوية اللا -6

الاعطاد القادري .... -7

محمد هيدالوحمن المغراوي من سب معاوية فأمه هاوية -8

> العواصم من القواصم .... -9

عقيده اهل السنة والجماعة ... -10

> تاريخ مدينه دمشق -11

البدايه والنهاية (جلد8-7) -12

> الاستيماب جلد 3 -13

اسكات الكلاب العارية .... -14

> معاوية بن ابي سفيان -15

در الفاوية عن الوقيعة -16

17- معاوية بن ابي سفيان

قاضي ابر بكر بن العربي لاصر على عالص علامه ابن عساكر

علامه ابن كثير الدمشقي علامه ابن عبد البر

ابي عبدالله حمزه النايلي

محمود امام بن منصور

مبير محمد الفطبان محمد زكريا بن على القحطاني

الدكتور على محمد الصلابي

0000/165/0000

| -18 | الوال المصنفين في الصحابي معارية | عبدالمحسن بن حمد العباد  |
|-----|----------------------------------|--------------------------|
| -19 | العواصم من القواصم (معرجم)       | قاضي ابو بكر ابن العربي  |
| -20 | اختيار معرفة الرجال              | ابي جعفر محمد بن الطوسي  |
| -21 | الفعوحات المكية                  | شيخ محى الدين ابن عربي   |
| -22 | الغنية لطالبي طريق الحق          | الشيخ عبدالقادر الجيلالي |
| -23 | ينا بيع المودة                   | شيخ سليمان القندوزي      |
| -24 | الوضايا                          | شيخ محى الدين ابن عربي   |
| -25 | لسب قريش                         | مصعب بن عبدالله الزبيري  |
| -26 | جمهرة الساب الفرب                | ابن حزم الاندلسي         |
| -27 | المعارف                          | لابن فعيد                |
| -28 | المحير                           | ابي جعفر حبيب البغدادي   |
| -29 | لربُ الاسناد                     | الحميري القمي            |
| -30 | الارشاد في معرفة                 | الشيخ المفيد             |
| -31 | احسن المقال جلد اول              | شيخ عباس قمى             |
| -32 | معاويه رابهعر بشناسيم            | ايوب گنجي                |
| -33 | میری در زندگالی امیر معاویة      | محمود اشرف عثماني        |
| -34 | كشف المحجوب                      | حضرت داتا گنج بخش        |
| -35 | النادالحاميلن ذم المعادبيه       | مولانا تي بخش حلوا كي    |
|     | سيدنا اميرمعا ديير فالخذ         | علامه فلام دسول سعيري    |
| -37 | فضائل صحابه كرام (حساول)         | محمدا قبال كميلاني       |

| -          | شان سيدنامعاديه فالفؤ              | مولا ناهنمراد قادري تراني             |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| -          | حعرت ابوسفيان اوراك كاالميه        | مولانا محمرنا فع                      |
| 7          | من ومعادير الله                    | مولانا قارى محرلقمان                  |
| 4          | اختلاف على ومعاويه الله            | مولانا شاه معبدالقادر بدايوني         |
| 4          | معزت اميرمعاويه فالثارايك نظر      | مغتى احمه بإرخان فعيمي                |
| 4          | فضاكل اميرمعاويه فالتنا            | محرصد لق ضياء تقشونندي قادري          |
| -4         | تغارف سيرنامعاديه بلطا             | علامه تحرط تشثبندي                    |
| 4          | شان امير معاديه فالغذ              | مولانا غلام مرتعني ساتي               |
| -4         | سيدنا ايرمعاويه فالفيك حالات زندكي | حكيم محوداج فلقر                      |
| -4         | سية معاويه 總 (Phd)مقاله            | آ فآب احد                             |
| -4         | سيرت معزت الميرمعاوير الله         | مولانا فحرنا فع                       |
| -4         | حضرت اميرمعاويه فالمنا             | مولانا پیرفلام دهگیرنای               |
| -E         | منا تبسيدنا اممرمعاديه نكاثة       | مولانا عبدالشكور أكستوي               |
| _E         | هجمراري كونين                      | انخا راجمه حافظة وري                  |
| -E         | موشین کی مائلیں                    | انحا راجمه وفظاقا دري                 |
| -5         | شاه مجشر                           | انتكا راجمه حافظةا دري                |
| _5         | سيدنا حزه بن عبدالمطلب             | القارا حمرها فطاقا دري                |
| _ <u>E</u> | يؤهاهم اوريؤاً مير                 | محريليين مظهرصد يقي                   |
| -5         | السين المستول                      | قاضی ثناءالله پانی پی<br>گومهشر نذریر |
| _E         | سلمتارئ                            | (注)次                                  |



رسول الله تالل نے جن لوگوں کو عبدے دیتے، وہ زیادہ تر بنوائمیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ (فتح کمرے بعدرسول الله تالل نے کم شریف کا گورز بھی ایک اُموی ٹو جوان معترت عماب بن اُسید ڈاٹھ کو مقرر کیا۔ معٹرت البسفیان ڈاٹھ کو نجوان اوران کے بیٹے پزید بن البسفیان ٹاٹھ کو 'فیصاء" کا گورزمقر رفر ہایا۔

حضرات الوبكراور عمر اللها جو إن دونوں خانوادوں سے بث كر بالتر شيب بنوتيم اور بنوعدى (قريش كے ديگر خاندان) سے تعلق ركھتے ہے ، نے بحى بنوأميہ كے لوگوں كو زيادہ عمدے ديے اس سے بير ظاہر بهوتا ہے كہ خودرسول اللہ ناتھا كوا ہے إن أموى صحاب بركائل اعتماد تھا۔ بنوأميہ كو زيادہ عمدے ديے كى وجہ بچى تحى كہ ان ميركائل اعتماد تھا۔ بنوأميہ كو زيادہ عمدے ديے كى وجہ بچى تحى كہ ان

اے حادی والم ، ترے نام کوسلام اے آناب شام ، ترے شام کوسلام

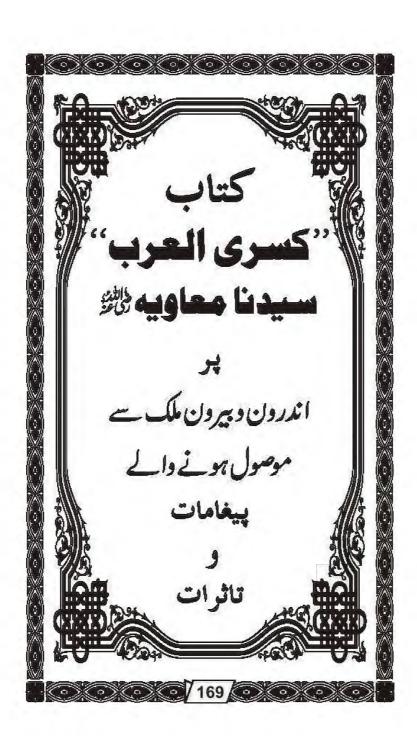





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله

وصحبه اجمعين وصل وسلم على أصحابه الاخيار الاطهار.

يقول التسبوا أصحابي فان أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم والانصيفه) والمصلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، ويقول أصحابي كالنجوم بأيهما اهتفيتم التدييم ، هم اذا جلسوا مع النبي الله عو كالقمر وهم حوله كالنجوم أوكما قال الله :

و وزيراه ابويكر و عمر الله فمحية أصحاب النبي من محيته يجب أن يحبهم حتى لحشر مع النبي و الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ مِن السِّهِدَةِ وَالسَّلِحِينَ. وَحَسُنَ أُولِيُكَ رَفِيقًا).

كان البي الله على جبل أحد فأ هنز الجبل فقال أثبت أحد عليك نبي و صديق و شهيدين ، النبي هو محمد الله و الصديق هو ابوبكر الصديق والشهيدان هو عمر و عدمان ثالله.

و معاوية الله هو كاتب وحى النبى الله فصحبة اصحاب النبى الله واجبة. وهد الرصالة الدى العجها من مدينة الرسول الله الدي المكاتي الدخار احمد حافظ قادرى لكتابه الجديد المعنون "كسرى العرب سيدنا معاويه" للخير والبركة. وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه اجمعين

#### حمزه محمد ابراهيم

مستشار في لجنة اصلاح ذات البين بالمدينة المنورة

جمد و قاء اور نی اکرم خالی کی آل واسی بردرد دوسلام کے بعد:

ہی کریم خالی کا فرمان ہے کہ میرے حالہ کوگالی مت دو، تم میں ہے اگر کوئی آصد

پیاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر ہے تو آن کے مٹی بحرخرج یا اس کے نصف برابر بھی اج بھی نہیں پا

سکا۔ حرید آپ خالی نے یہ بھی ارشاد فرما یا کہ مسلمان دہ ہے جس کے باتھ اور ذیان سے
دومرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ای طرح آپ خالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کی

مثال ستار دوں کی ہی ہے تم آن میں جس کی بھی ہی وی کر دیے جاہت یا جاؤ گے۔ اس کا

مثال ستار دوں کی ہی ہے۔ تم آن میں جس کی بھی ہی وی کر دیے جاہت یا جاؤ گے۔ اس کا

مثال ایک چا تھی ہی ہوتی تھی اور صحابہ کی مثال چا تھے کے تو گویا آن میں نبی کر کم خالی کی

مثال ایک چا تھی ہی ہوتی تھی اور صحابہ کی مثال چا تھے کے اوگر و موجود تار اس کی ہوتی تھی۔

مثال آیک چا تھی ہی ہوتی تھی اور صحابہ کی مثال چا تھی کے اور گر و موجود تار اس کی ہوتی تھی۔

مثال آیک چا تھی کہ می تھی ہوجیہا کہ الشرف الی نے قرآن سے مجبت کرنا ہوارے لئے

واجب ہے تا کہ ہمارا حشر این کے ساتھ ہوج ہی کہ ان پر الشرف الی نے برافعل کیا بیتی انہیا ماور

قیامت کے دوزان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر الشرف الی نے برافعل کیا بیتی انہیا ماور

مد اتی اور شہیدا ورصا گھی اور ان کی رفاقت بہت ہی تی خوب ہے۔

مد اتی اور شہیدا ورصا گھی اور ان کی رفاقت بہت ہی تی خوب ہے۔

فی کریم خالف ایک دفعه احدیها زر تشریف لے گئے تو دوارز نے لگا تو آپ خالف ا نے اس سے فر مایا کدا سے اُحد ثابت ہوجا کیونکہ اِس دفت تھھ پر ایک نی ، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ نی سے مراد معزت اید بکر صدیق اللہ اور شہید سے مراد معزت محر شالٹ اور شعرت مراد معزت مراد معزت مراد معزت مراد معزت مراد معزت مراد معزت میں اور قمام محاب کی عبت داجب ہے۔
معادیہ مالٹ کی بات ہے تو بالا شہدہ کا حب دی ہیں اور قمام محاب کی عبت داجب ہے۔

بے خطشم رسول علی استانی ہمائی انتقار میں کے لئے پاکستانی ہمائی انتقار احمد حافظ قادری کوان کی تک کتاب بعنوان " مسری العرب سیدنامعاویہ الله" کے لئے بھیج رہا ہوں۔



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيننا و قدوتنا وقرة أحيننا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.

اما بعد: يما أخواني واغوتي الكراما الله الله في اصحاب رسول الله على قد ذكرهان الصحابة في عدة آيات وذكر الله سبحانه و تعالى في كتابه العزيز (وكلا وهد الله الحسنى) و (رضى الله عنهم ورضوا عنه) وغير ذلك من الآيات الدالة في هانهم وقد ورد عدة آحاديث في هان الصحابة منها (لاتسبوا أصحابي) فلو أن احدكم أنقق مثل أحد ذهباً ما بلغ مذ أحدهم ولا لصيفه فالعجب كل العجب حيدما أحد ينسى هذه الفضائل الشاملة لأصحاب رسول الله على ويتكلم سؤاً في حق الصحابة (نعوذ بالله منه).

ومنهج السلامة بأن ماجرى بين الصحابة الكرام هو كف اللسان نها ثياً ولم نذكرهم الا بالخير فهو منهج السلف والخلف وعدم الخوض كلياً في تلك المباحث وهي عقيدة راسخة عند اهل المنة والجماعة لأن تعرف وتعتقد بان سيدنا على الله وكرم الله وجهد كان على الحق والحق مع سيدنا على الله وصدر خطا اجتهادي من سيدنا معاوية في قعل سيدنا على الله عنها شيدنا

في ذلك الوقت والتهي الأمر الي هذا الحد وتؤمن حق يقينه.

.000000000

الشيخ افتخار احمد حافظ قادري حفظه الله تعالى قد الف عدة كتب منها في شان اهل بيت رسول الله وهذا الكتاب من تاليفاته ايضا وهي خاية مهمة وتذكيراً للجميع المسلمين عن تعظيم الصحابة كلها وخاصة لسيدنا معاوية والم بحيث اقتضى الأمر. حيدما هذا أناس يتكلمون في شانه سواء ويطعن فيه ويسبه.

فهذا الكتاب مفيد جداً جداً للقارى بحيث ذكر مناقب سيدنا معاوية الشخص اسمه ونسبه وشخصيته فهذا الكتاب كتاب شامل عن جميع نواحيه وأيضا شان المؤمن لايكون في قلبه أي غل فكيف في حق الصحابة الكرام قال الله مبحانه و تعالى في القرآن الكريم (ربّنا اغْفِرُلْنا وَ لِاخْوَانِنَا اللّٰهِيْنَ مَسَقُونًا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنا غِلَّا لِلّلِيْنَ امْنُوا) فكن من سليم الصدر في حق الصحابة وفي الصحابة وفي حق جميع المؤمنين.

الله سبحانه و تعالى يزرقنا محبته ومحبة رسوله الأكرم ومحبة اهل بيته الكرام ومحبة أصحابه أجمعين وأمتنا على هذه المحبة ويحشرنا معهم في الجنة يا اكرم الاكرمين .

الدكتور لؤي بن السيد زين جعفر الشافعي حافظ محمد ريمان الحنثى غريج جامعة الاحتاف

المدينة المنورة ، صحرم الحرام ٢٤٤٢ه

## مدینہ شریف سے وصول ھونے وائی نقریظ کا نقریبی اُردو ترجمہ

مستون خطیه کے بعد:

میرے معزز بھائیواور بہوں جہیں اللہ کا واسطہ نی کرم منافی کے صحابہ کے بارے شام معرف اللہ تعالیٰ نے بارے شان کا تذکرہ کیا ہے جیسا کہ رَضِی اللہ عَنْهُمْ وَرَ هُوا عَنْهُ الله الن سے راضی اللہ تعالیٰ کے بارے شان کا تذکرہ کیا ہے جیسا کہ رَضِی اللہ عَنْهُمْ وَرَ هُوا عَنْهُ الله الن سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی جی اس کے طاوہ جی اسی آیات جی جو آن کی شان پر والالت کرتی جی سے اس کے طاوہ جی اس کی تباہدی اور دیمی میں اور دیمی جی وارد جی جیسا کرتی جی سے اگر کوئی احد ہیا ٹر جتنا سوتا کہ آپ میں جی خرج کے رابہ جی جی ش سے اگر کوئی احد ہیا ٹر جتنا سوتا جی خرج کے رابہ جی جی ش کے اللہ کا اس کا اضف اجر جی جی خرج کے رابہ جی جی ش کے اسکا بلک اس کا اضف اجر جی خیس یا سکا۔

یہ بہت ہی جیب بلک جیب ترین ہات ہے کہ اگر انسان اُن کی شان میں وارداُن احادث کو بھول جائے اوراُن کے بادے میں برا کلام کرے۔ سلاحتی کا طریقہ کاریکی ہے کہ صحابہ کرام کے ودمیان ہونے والے معاملات میں زبان کو کھل خاموش رکھا جائے اوران کا تذکرہ بمیش فیر کے ساتھ کیا جائے اور کی بزرگان وین اوران کے جین کا طریقہ کاریمی ہے۔

ال طرح كے معاملات ش فورو الكر دركر نابى الل سنت كا حقيده ب كو تكر بسي بيد معلوم ب كرسيد نامولاطى اللؤ حق پر تقے اور حق انبى كے ساتھ تفاجيكہ معزت معاويد اللؤ سے معزت عثمان اللؤ كے قصاص كے بارے خطائے اجتمادى بوئى۔

مزیدگلام کرنے کی بجائے بات کوائی پرخم کرنا جاہے۔ ہم حق الیقین کی صد تک انھان رکھتے ہیں کرسیدنا امام حسن ٹاٹٹونے حضرت معاویہ ٹاٹٹو کے ساتھ جوسلے کی وہ بالکل تھیک فیصلہ تھااور نبی کریم ٹاٹٹو کی بشارت کے مطابق تھا۔ بہت سے لوگ ان معاملات میں فلوتنى كا شكار موجاتے إيں بم الله تعالى سے عاليت اور ملائتى كى دعا ما تھتے ہيں۔

جناب وافظ افق راحم قادری نے اس سے پہلے بھی متعدد کما ہیں تحریری ہیں جن شی الل بیت کی شان میں کھی ہوئی کا ہیں جی شی الل بیت کی شان میں کھی ہوئی کا ہیں جی شائل ہیں۔ بھیشہ کی طائل ہے جس میں مسلمالوں کو صحابہ کرام بالخصوص معزمت معاویہ نگاٹو کی مشان ، اُن کے منا قب، اُن کی فضیت اور اُن کے منا قب، اُن کی فضیت اور اُن کے منا مونسب معیت ہر کھا ظ سے کمی کا دری کے لیے بہت مفید ہے۔

000000000

اذردے قرآن پاک موکن کی بیشان ہے کدأس کے دل بی کی دوسرے موکن کے لیے کی شم کا کینڈیش بوتا تو محابدرول اٹنگائے کے دارے بی بیکے مکن ہے کہ کیندولول بھی پایاجائے۔

قرآن مجید ش ارشاد ب (مؤس دها الله جی اے الله ایمادی اور ہمارے ان بھائیوں کی مففرت فر ماجو ہم سے مہلے ایمان کے ساتھ دیا سے چلے کا در ہمارے دلوں میں ان صاحبان ایمان کے کہنے سے پاک فرما، للذا آپ کو بھی محابر رسول اور موثین کے کہنے سے پاک فرما، للذا آپ کو بھی محابر رسول اور موثین کے کہنے سے ایک فرما والدا آپ کو بھی محابر رسول اور موثین کے کہنے سے ایک فرما والدا تا ہے کہ بھی محابر رسول اور موثین کے کہنے سے ایک فرما والدا تا ہے کہ بھی محابر رسول اور موثین کے کہنے سے ایک فرما والدا تا ہے ایک فرما والدا تا ہے کہ بھی محابر والدا تا ہے ایک فرما والدا تا ہے کہ بھی محابر والدا تا ہما تا ہماتا ہما تا ہماتا ہما تا ہماتا تا ہما تا ہماتا تا ہما تا ہماتا تا ہ

الله تقالی ہے دعا ہے کہ جمیں اپنی ، ایپے رسول کا الل بیت اور تمام محابہ کرام ٹاللہ کی محبت سے تواڑے ، جمیں اٹمی کی محبت سے موت دے اور جنت میں اٹمی کے ساتھ حارا حشر کرے اے کر بیم مولا! حاری اس دھا کو تحول فرا۔

> ذَاكثر لَوى بن السيد زين جعفر الشافعي مانظ محمد ريمان المنثى، ناشل أمثاف يونيورسثى مريد وره 5 مرم الحرام 1442 م

#### معاوية بن ابي سفيان القرشي الاموي

التحميد لله زب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله كلهم اجمعين حييدا و سيدنا وقرة عبولنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين امايعد:

فقد أصعدني واقر قلبي أحى الحبيب الأديب الذكتور افتعار احمد القادري بأن أطلعتي عزمه نشر كتاب على الصحابي الجليل صاحب المآثر العديدة، سيدي معاوية بن ابي سفيان الله، ونشر مآثر هذا الصحابي الجليل في هذا الوقت من الامور الهامة المهمة التي من شأنها تبيان موقعه وتدارك أذية الحبيب المصطفى الله مما وقع به العديد، أما جهلاً وتقصيراً، نسأل الله لهم الهداية.

وليس يخفى على أحد أن للصحابة في الاسلام مكانة عظيمة ، وحب المسلم لهم من عقيدة اهل السنة والجماعة ، فهم أفضل الناس بعد أنبياء الله ، وقرنهم خيرُ القرون ، قال رسول الله ﴿ إِنَّ حِسر الناس قرنى ثم الذين يلونهم ، ثم الله ين يلونهم . فهم الواسطة بين النبي ﷺ وبين أمته ومنهم تلقت الامة عن نبيها ﷺ الشريعة .

وهم الدّين نشروا الفضائل بين يدى الأمة وقد احتص الله تعالى صحابة ليه الله على المنافضية والحصهم بصحبة ليه الله .

قال سيدنا عبدالله بن مسعود الله الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد الله عير قلوب العباد ، فاصطفاه تنفسه ، فابعثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد الله فوجد قلوب أصحابه عير قلوب العباد

فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون لنصرة دينه.

ومن هولاء الصحابة ، الصحابي الجليل ، والحليفة والقائد معاوية بن ابي صفيان الله المدى يعداول سيرت المدكور التخار في كتابه المعنون ، معاوية بن ابي مفيان الله كسرى العرب ، ولقب كسرى هذا اطلقه عليه الفاروق عمر بن الخطاب.

000000000

معاوية بن ابي سفيان الله أبوه صغر بن حوب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الاموى. كان الله يتصف بالحلم والوقار، والكرم والشهامة، صحب رصول الله الله الله الكثير من الاحاديث، وكان أحد كتاب رسول الله الله علم مع البي الله غزوة حين، وشهد معركة الميمامة، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، الني عليه الصحابة فقال فيه سعد بن ابي وقاص الله ما أيت احداً بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الماب، ومن اقواله عندما اقترب وقت وفاته مايدل على ايماته وظنه يربه تعالى.

اللهم اقبل العفرة ، واعف عن الزلة ، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك ، قالك واسع المغفرة ، ليس لذى خطيئة مهرب الا اليك.

وانني اذ اقدم هذه العجالة على كتاب اعى الكريم ، اقول ، ارجو الله تعالى له دوام التوقيق والسداد والرشاد ، راجياً منه تعالى ان يطبل عمله ويجعله في ميزان حسناته انه تعالى كريم جواد، وهو نعم المولى ونعم النصير.

الدكتور نبيل جميل شندر المسينى المسنى

باحث و كاتب في الفكر الإسلامي ، مسعشار تطوير برامج و مهارات مدينة طرابلس.الجمهورية اللبنائية تنام ترتفریفی الله تعالی کے لئے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہاور ورود و مسلام
اس نی تاہی پر جو خیر طلق کے درج پر فائز ہیں، ہمارے مردار ہیں اور ہماری آ تھموں کی
شفتک ہیں اور اُن کے تمام صحابہ پر جب میرے بھائی اوراد یب اُنظار احمد قادری نے جھے
اطلاع دی کہ وہ معرت معاویہ ڈاٹھ جسے جلیل القدر صحابی رسول کے بارے میں ایک کتاب
شائع کرنے کا امادہ دکھتے ہیں تو میرے دل کو بہت قراد آیا۔ اس طرح یہ کتاب بہت کی الیک
شائع کی جو اُن کے بارے میں اُن تعمیر کھیلائی
میں ہم اللہ تعالی سے اور ان براہے کی جو اُن کے بارے میں اُن ویے جہل یا تقصیر کھیلائی

سیبات کی پر تخی تیس ہے کہ ٹی کریم می اللہ کے محابہ کی اسلام میں بہت زیادہ قدر
ومنزلت ہاوران ہے محبت کرنا المل سنت کے مقائد کا حصہ ہاور بیگر وہ انبیاء کے بعد
سب سے افضل ہے اوران کا زمانہ ہی سب سے افضل زمانہ ہے جیسا کہ ٹی کریم تھے نے
فرمایا ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اُس کے بعد اُن کا زمانہ جو میرے زمانے
سے ملا ہے اورائس کے بعد اُن لوگوں کا زمانہ جن کا ذمانہ اُن لوگوں سے ملا ہوا ہے۔۔۔۔

صحابہ کرام نی کریم تا اللہ اور امت کے درمیان واسطہ جیں اور امت جمری کو انہی کے درمیان واسطہ جیں اور امت جمری کو انہی کے داسطے سے شریعت نی ہے۔ انہی لوگوں نے دین اسلام کی تفلیمات اور فضائل لوگوں کے سامنے بیان کرکے پھیلائے ہیں۔

الله تعالی نے نی کریم تا اللہ کے سے ایک فضیلت سے اوا دا ہے اور ان لوگوں کو اپنے نی کریم تا اللہ تعالی نے نی کریم تا اللہ تعالی نے نی کریم تا اللہ تعالی کے جس کے اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے دائر اللہ تعالی کے دائر اللہ تعالی کے دائر اللہ تعالی کے دائر کے دل پر نظر محبوب کے لئے خاص فرما یا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے مکر اسے بندوں کے دل پر نظر

دوڑائی او نی کریم ناتھ کے صحابے دلوں کو سب سے اعلیٰ پایا کی انہیں اپنے محبوب حرم متھ کے دین کی خاطر قال کرنے کے لیے نتخب فرمایا۔

000000000

انبی صحابہ کرام ٹی سے ایک جلیل القدر استی محرت محاویہ واللہ ہیں جوافل اسلام کے لئے قائد اور خلیفہ ہیں۔ انبی کے بارے ٹیں افتار اُحد قادری کی لکھی کتاب بعنوان "محاویہ بن افی سفیان کسری العرب" میرے ویش نظرے۔ صفرت محاویہ واللہ کو یہ لقب معزے عمر بن خطاب نے مطافر ما یا تھا۔

حضرت معاویہ فاق بہت ہی جلیم الحق اور تزک واضفام اور وقار والی شخصیت سے ۔ آپ کا تب وق بھی شخصیت سے ۔ آپ کا تب وق بھی شخصیت اعادیث بھی مردی ایس ۔ آپ نی کریم فاق کے ساتھ خودہ حین میں موجود شخے اور اس کے علاوہ جنگ کیا مد میں بھی حاضر ہوئے ۔ آپ سے محابہ کرام شکا اور تابعین کی ایک جماحت نے بہت روایات قل کی ہیں۔

خطرت سعد بن انی و قاص ان کی تحریف میں گویا ہیں کہ میں نے حضرت حثمان خنی ڈاٹھ کے بعد کی کو اُن سے زیادہ لوگوں کی مشکلات دور کرنے والانہیں و یکھا۔

میں اپنے ہمائی افخارا حمد حافظ قادری کی اس کتاب کے بارے میں دعا گوہوں اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں دعا گوہوں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے اس کا رخیر کو اپنی بارگاہ میں تجول فرمائے اور اُن کی تیکیوں کے پلڑے میں اس سے امناف فرمائے۔ بخک اللہ تعالیٰ سب سے بہترین مولی اور سب سے بہترین مددگار ہے۔

دُاكِتُو جِميل شندر طرابلس (لبنان) مفكر و محقق اسلامي

#### يسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المخالق البارى المصور أه الاسماء الحمنى والصلاة والسلام صلى حبيبه المصطفى و على آله المجتبى وأصحابه اعلام الهدى فأن كلهم كالنجوم لمن العدى بهم ثم اهتدى كما يعبين من نصوص الاحاديث النبوية الشريفة، ان محة أصحاب رسول الله على أبرز دليل على كمال الايمان و الموصول ، الى دروة الايقان و الاتقان في الباع منذ سيد الانس و الجان ، عليه المضل الصلوات و السلام من الله الرحين والعياذ بالله بعضهم هو في المحقيقة بمعنى العجاوز عن المحطوط الحمراء الممتوعة في الاسلام . (الله الله في اصحابي) و (و احفظولي في اصحابي) كما هو يقضى ايضاً ألى الحدلان في العداد و في الاخرة الى كمال المحسوان.

كعاب "كسرى العرب سيدنا معاوية الله" للفاضل: الدكتور افتخار احمد قادرى والذى يهدف الى توحية عقول المسلمين بشخصية خالُ المومنين ، الصحابي الجليل ، حضرة معاوية بن ابي سفيان الله وكما هو معلوم من عنوان الكتاب يظهر أمام الانظار جلالة شان سيدنا معاوية و منزلته المعنوية عند رسول الله الله الله الله الما و حلقاته الراشدين الله الكرامة التي ابقته في منصب قيادة المسلمين لمدة بضع و ثلاثين سنة وابقونة هذا الامير الفريد في الدليا و صورته الكسروية في غضون سنوات أمارته فضلا عن توصيع حدود الاسلام الى اعماقي صعيد الروم ، أوقعت المدهشة والنحوف في قلوب صناديدهم تجاه السلطة الاسلامية. أسال الله الكريم ان يجعل هذا الجهد المذكور ذخراً لعقباه و غفر جميع المسلمين بعنه و كرمه آمين.

غادم طلاب علوم النين ، محمد صديق المسامى كردستان . ايران

### أردوترجمه

0000000000

بدبات احادیث رسول نظام سے ابت ہے کہ محانی چاہے کی محریم کا مرتبے کا موتب کا مرتبہ کا مرتبہ کا موتبہ کا مرتبہ کا مورث کا کا سب سے اعلیٰ دلیل اور انتباع نبوی نظام کا سب سے اعلیٰ دلیل اور انتباع نبوی نظام کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔

العیافہ اللہ! آن سے بنطن رکھنا ورحقیقت اسلام کی سرخ لائن کوعبور کرنے
کے مترادف ادر ونیا و آخرت میں بہت بڑے خسارے کا سبب ہے۔ کتاب کسری
العرب سیدنا معاویہ ڈاٹٹڈ جو کہ افخا راجمہ حافظ قادری کی تصنیف ہے جس سے حضرت معاویہ ڈاٹٹو کی گخصیت کو اہل ایمان کے دلوں میں تازہ کرنا ہے جیسا کہ عنوان سے طاجہ ہے کہ اس کتاب سے حضرت معاویہ ڈاٹٹو کا وہ مقام فلا ہم جوتا ہے جو اللہ کے دسول ناٹٹا اور اُن خلفائ راشدین کے ہاں تھا جو تنہیں سال خلافت راشدہ کے منصب جلیلہ برجلوہ افروزرہے۔

اس بھا شدوز کا راور دیو ہالائی شخصیت کے امیراس و نیا بیں اپنی حکومت کے ووران اسلائی سلطنت کوروم کے دور دراز کوٹوں تک تو پھیلا یا بی تھا کیکن ساتھ ساتھ دشمتان اسلام کے دلوں بیس اسلائ مملکت کی دھاک بھی بٹھائی تھی۔

میں اللہ تعالی سے دعا کو ہوں کہ وہ اس کتاب کو نہ صرف بروز آخرت افتار احمد حافظ قادری بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے بعض کا ذریعہ بنائے۔ آمین

> خادم طلاب علم ، محمد صديق الحسامي كردستان ـ ايران

#### فارسى تقريظ

المحمد لله المحالق الهارى المصور له الاسماء الحسني والصلاة والسلام على حبيه المصطفى وعلى آله الطاهرين واصحابه المجنى فان كلهم كالنجوم لمن اقتدى بهم ثم اهتدى ، اما بعد:

چدان چه از نصوص احادیث نهوی شریف برمی آید ، محبت ادنی تا اعلای اصحاب ویاران رسول الله گا حاکی از کمال ایمان وغایت اتباع سرور کائنات علیه المصل السلام و الصلوات است ومعاذ الله بغض آصحاب ، رد کردن خطوط قرمز (الله الله فی اصحابی) و (واحفظونی فی اصحابی) بوده و خذلان دنیوی و خجلان آخروی را به دنبال دارد.

کتاب کسری العرب سیدنا معاویه گاکه جناب فاضل دکتر اقتعان اسمه آن را تسالیف نسموده ، در جهت تسویر افکار مسلماتان ، نسبت به شخصیت خالی مؤمنان ، صحابی جلیل القدر ، حضرت معاویه این ایی سفیان گاست و از نام کتاب هوید است ، نسان و منزلتِ معنوی حضرت معاویه گاک نزد حضرتِ رسول ناهی و خلفای راشدین تاهیم موجبِ حفظ سمت مههسالاری ایشان ، در سی والدسال شده و هیات مادی و کسری گونه ی این امیر بی بدیل در تمام این سالها ، ضمن گستره ی مرزهای اسلام تا عمل حاکب روه ، و حشت از اقتدار اسلام را نیز در که قلب صنا دید شان فرو برد.

حتی تعالی این خدمت جناب افتخار احمد قادری به نامه ی حسناتش افزوده و کافه ی امت محمدی را ، مشمول مرحمت و مغفرتش قرار دهد .

آمين بجاه سيدالمرسلين

معمد صديق عسامى

مسرس علوم دینی در کردستان . ایران

#### ترجمه

0000000000

جیسا کرنسوس احادیث نبویہ سے صاف فاہر ہے کررسول اللہ تا اللہ کہ اسلام اللہ فی احتجابی اور پیروی کی دلیل اور معاذ الله ان اسلام فی احتجابی اور رواحفظونی فی احتجابی) چیئے نظرے کے نشانات کوعود کرنے کے متر ادف ہے جس کا نتیجہ دنیا میں خواری اور آخرت میں شرمندگی کے سوا کی کھیں۔

جناب انظارا محرها فظ قاوری کی تالیف سیسسوی السوب مسلان مسعاوید نظافی کا مقصد مومنول کے مامول جلیل القدر محافی محرت معاویداین افی مفیان نظافی کی شخصیت کے بارے ش مسلمانول کے افکار کوروثن کرنا ہے اور جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے، حضرت معاویہ نظافی کو رسول اللہ نظافی اور خلفائے راشدین انگافی کرزدیک جوروحانی مقام ومزلت حاصل تھی، یا کی کا نتیج تھا کہ آپ شمیں سے پکھاو پر مالول تک عسا کر اسلامی کے مید ساللار کے منصب پر فائز رہاور اس سارے عرصے بی اس برحثال امیر کی مادی شان و دو کت اور کسری جیسے رکھ اس سام اسلامی افتد اور کری جیسے رکھ کہ کا بدولت شامر ف اسلامی مقبوضات کی مرحدیں سلطنت روما کے اندر تک جا جگرتک کے اندرائے بی خواثر دیے۔

الله تعالى مدها به كدوه جناب افتارا المحقادرى كى إس خدمت كوأن كه نامد حسنات بي شائل فربائ اور إس كى بدولت سارى أمت محرى كواچى رهت و مفرت معرفراز كرے - آين

### محمد صديق حسامى

مدرس علوم دینی ، کردستان ، ایران

## توقير خالُ المؤمنين

0000000000

الله كريم نے اپنے بيارے محبوب فير حربي تلك كوفتل و كمال كا سرچشه منایا۔ يہاں تک كه جن انبياء و مرحلين نظام بحى انبيں كے وستر خوان عطاسے رزق كمال پاتے ہیں۔ اِس سرچشر فيف سے دوگردہ 'صحابہ دائل بيت' نے جواس اُمت پس سيراني حاصل كى دہ كى اور كے مصے بي نبيس آئى۔ يدومبارك بماعتيں الى بيں جن كردارسے اسلام كى جي تصويرد نيا كے سامنے ظہور يذير ہوئى۔

صحابر رام کے بارے خودرہت عالم کا گانانے نے ارشاد فر بایا کہ "اصحابی
کالنجوم فیابھم افتدیتم اهتدیتم " میرے حاب ستاروں کی شل جی ان ش سے
جس کی بھی وردی کرو کے منزل بدایت تک گائے جاد کے دوسری جگدارشاد فر مایا" اللہ
اللہ اصحابی " لیتی میرے اصحاب کے بارے اللہ سے ڈرو، مرادیہ کدان کے تن کو
پیچانو اور اُن کا ذکر خیرے کرواور ان کے قول وسل کو اپنے لیے مصحل راہ بناؤ صحاب
کرام ٹوئڈ کے فضائل سے قرآن پاک کے سیپارے اور کتب احادیث کے ایواب
جگ کر رہے ہیں۔

انبی شرف یاب ہستیوں میں شار ہوتا ہے مطرت سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان بی شرف یاب ہستیوں میں شار ہوتا ہے مطرت سیدنا امیر معاویہ ۔ آپ سفیان بی کا ، آپ کی شخصیت بیک وقت کی اوصاف و کمالات کا جموصہ ۔ آپ محبوب خدا کے عظیم سحابی ، رصت عالم کے براور تبتی اور خال الموشین ، باعظمت قریش ، پہلا بحری بیز اتیار کرنے والے ، دعائے ہدایت پانے والے اور اولین بادشاہ میں ۔ اسلام بیں ۔

محدثین نے اپنی اُسانیدیش آپ کے نشائل پر ہاب ہا عمصے جیں۔لیکن ایک ایسا طبقہ جوالل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہوئے آپ کی ذات کو طعن و تشنیخ کا نشاند بنایا جس کا روصد بول سے اولیاء وعلائے است کرتے آئے ہیں عیال تک کہ سیدنا فوٹ اعظم مثالث کا قوال اُن کی مرح میں خدید الطالبین میں ورج ہیں۔

بیر حضور تا این ای کا علم ہے کہ میرے محابد کو براند کیوان کی عزت وکل میم کرد کدوہ إس اُمت کے بہترین نمائندے ہیں۔ ہمیں اکا برین اُمت نے بدوس اوب دیا کہ مشاجرات محابہ میں کف لسان کرنا چاہیے اور فقط محابہ کرام ثقافة کی مدح سرائی سے کام لینا جاہے۔

اس نظریے کو تعیر بخشی ہے جب اولیا اللہ محتر مالمقام افتقار احمد مافظ قاوری ماحب نے ، سیرنا امیر معاویہ فائظ کی سیرت کے دوشن ابواب سے نورکشید کیا اوراس نورکوا کی خوبصورت کتاب بنام "کسسوی المعوب" کی شکل میں تمتح کردیا۔ یقینا یہ سعاوت مندی کی بات ہے ورنہ ہرکی کو بیشر ف نیش پخشا جاتا۔ اِس کتاب کا ایک ایک ورق عقیدہ وعقیدت کا منہ بواتا ثبوت ہا اور تعیر المت کے لیے ایک تحذہے۔

یں ہممیم قلب محرم افخار احمد حافظ قادری صاحب کواس کماب محبت کی اشاعت پر ہدیے تی بیٹ کی خرور بختی کا سلسلہ روال دوال ہے، اشاعت پر ہدیے تی بیٹ کرتا ہوں، اُن کی فیروز بختی کا سلسلہ روال دوال ہے، خدائے حرف وصل اُن پر ہے حدم بریان ہے اس سلسلے کی وابطنی میں آئیں عمر خصر حطا ہو۔ ان کی بیکاوش مقبول خاص و حام ہو۔ آئین بجاوالنی الاثین مان کے ا

سيد فاضل اشرفي ميسوري

فريْج سلطان فيديد ، كرنا فكربند

لگاہ و قلب علی روئے ٹی نظام با ہوا ہے ول معاویہ واللہ المان سے بحرا ہوا ہے

### کی کی کی کی کی ہوئی۔ به نام آنکہ جان را نکرت آموغت

جداب آقای دکتر افتخار احمد قادری ، باسلام و درود

بی تردید الانکه در مسیر راهیایی به وادی نور و معرفت گام می نهند، با آفرینش آثارِ ماندگار مکتوب، برچرخ لیلوفری فراز می آیند و با دانش خویش جامعه خود و بشریت را از ظلمات جهل به روشنایی نور راه می برلد.

بدیدوسیله چاپ کتاب حضرتِ عالمی با نام "کسری العرب سیدنا معاویه بن ابو سفیان الله "که مشتمل بر قطائل ، آثارو فعرحات حضرت معاویه الله عیباشد را ارج لهاده و توفیقات روز افزون برای شما از درگاه حضرت حق مسئلت مینمایم.

#### برادر كوچكتر شما. مبدالله نعيري

ایران غراسان رضوی، شهرستان غواف

جناب ذاكر الخاراح وادرى صاحب بملام ودموات

اس میں کسی شک و هے کی تخوائش نیس کہ جولوگ اپنی بمیشہ زعرہ رہنے والی تخرید سے فردہ سرخت کی دوائت کی جادہ پیا ہوتے ہیں اُن کی آخری منزل چرخ نیلی فام بی قرار پاتی ہے۔ میں وہ افراد ہوتے ہیں جواہے علم کی بدولت ند صرف اپنے معاشرے بلکہ پوری انسانیت کو جبالت کے اند جرول سے تکال کرنوروروشنائی کے ماحول کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

ش اس عربیفے کے ذریعے حضرت معادیہ اللہ اللہ اس و آثار پر شمتل آپ کی کتاب، کسری العرب سیدنا معادیہ بن ابوسفیان ظاف ، کی اشاحت کا خیر مقدم کرتے ہوئے بارگاہ دب العزت سے آپ کی روز افزوں کا میابیوں کا خواسٹگار ہوں۔

آپ کا چموٹا ہمائی ، مبداللہ نصیری

شهر ستان ، خواف ، خراسان رضوی ، ایران

### دلسوزان قلم

000000000

دلا نـزد کسی بنشین کـه او از دل خبر دارد پـه زیـر آن در حتی رُوکه اُو گل های تر دارد در این بازار صطاران مور هر سُو چو بی کاران په دُگانِ کسی بنشین که در دُگان شکر دارد #مولاناردی#

> جناب آقای افتخار احمد حافظ قادری نویسنده و محقق گرامی

قلم شما بزرگرارانِ بسان شکری میباشد که حضرت مولانا در شعرِ خود سرودهٔ اندو بی شک حضورِ شما دلسوزانِ قلم تسلی بخش دلهای بیقرار میباشد. مبارک باشد کتابِ تازهٔ شما.

پانیده باشید و استوار

یکی از محدمتگزاران حضرت هیخ ابو الحسن خرقانی گاؤ داد عسکرینا ، شهرستان تهران ، ایران

# اهل درد تلبكار كالله

اے دل کی ایے قص کی منتقیق اختیار کرجوداوں کے احمال ہے آگاہ ہوا درائیے ورشت کے سائے میں چلے جاؤجوتا زہ پھولوں سے مجرا ہو۔

عطر فروشوں کے اُس بازار بیس بیکارلوگوں کی طرح برطرف مت بھاگا کرو بلکر کی الیے فض کا انتخاب کراؤ کر جس کی دکان سربار مجمعت و شریق ہو۔ ع**د کا نا دوسی** مستف و محق میں جناب انتخار احمد عافظ قادر کی صاحب

آپ أن يزرگوارول بيل سے بيل كر جن كے الم الشرك حال بيل كر جس كى جائب بيل كر جس كى جائب بيل كر جس كى جائب حضرت مولانا روم اللظ في اشاره فر ايا ہے اور يہ كى ايك سلم حقيقت ہے كہ آپ اليے الل وروقكا كو الله الله ہے الله كائب يرم إركبا و دروقكا كو الله الله ہے ۔ الى تى كائب يرم إركبا و تول فر ما كي اور بيك تركدوست وقو انا وملامت رہيں۔

یکی از خدمت گزاران معزت ایوالحن خرقانی منداء عسکویمنا ، شرتبران ، ایران -

# دًا کٹر معمد ساجد نظامی

خانقاه معلی حضرت مولا نامجه علی بینیه مکھڈی ا ٹک

## باغِ رسالت ﷺ کی خوشبو

حضرت الاسعيد فدرى التلاق عرفو فا روايت بكرم ودكا تنات الله المراف المائل المراف الله المراف الله المراف ال

حصہ ہے۔ وہ مجمی افراط وتفریط کا شکارٹیس ہوئے۔ حافظ صاحب نے بھیشہ حضور تنگف کے ساتھ حجت کرنے والوں کو جایا

ہے۔ جماعت بندی وفرقہ بندی ہے کوموں دور ہے۔ ایک سیج عاشق رمول مختلفہ اور ایمان کالل کے ساتھ وین شین کی تعلیمات پر کار بندر ہے ہیں اور ای کا پر جار

-01-125

آئ آمت مسلمہ جن مسائل ومصائب بیں اُنجی ہوئی ہو وہ اہل علم کے
لئے لو گھر بیہ ہے۔ لیکن حتل وہم اور علم ووائش کے دعوے واراس حقیقت سے وانستہ یا
ناوانستہ بے نبر بین کہ دونوں ہستیاں سرکار ووعالم خالا کی ہم جلیس رہیں ہیں۔ ہروو
حضرات کو آپ خالا کی یا کیزہ صحبت میسر رہی ہے۔ اُن کی تربیت انہیں کے سابیہ
عاطفت میں ہوئی ہے۔ حفظ مراتب کا معالمہ اپنی جگہ مسلم ہے لیکن عقیدت واحر ام

الله مين أبيت رسول الله كاحواله بي كافي بـ

ہمیں ان ہستیوں کے بارے میں زبان درازی سے پہلے اپنی حیثیت کو پر کھنا چاہیے۔ اپنی علیت و کردار اور حیثیت و اختیار کو کھوظ رکھتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے۔ اسمحاب رسول تا اور اولا واطہار رسول تا کا مقام و مرتبہ افضل واعلیٰ ہے۔ بھول انجم نیازی:

000000000

یے سورج ستاروں سے کم تو نہیں ہیں یہ روش مناروں سے کم تو نہیں ہیں

حمیں کیا خر کیے انسان تھ وہ ور مسلفیٰ اٹھا کے عی دربان تھ وہ

تمباری وہاں تک رسائی فیس ہے زمین و زماں تک رسائی فیس ہے

"كسوى المعوب" سيدنامواديد التو (احوال، آثار، مناقب) حافظ ماحب كى لاجواب كاوش بهدنا ميرينا امير معاديد التاثة كى بارگاه ش ايك نفر مان مقت نفر مان مقت به الترت أن كى إس كاوش كوا في بارگاه ش قبول فرائد من مقت را قم أن كى إس كام رأن كوملام فيش كرتا به كونكراكى كشب كى اشاحت مع مقت ما ما ما كام رأن كوملام فيش كرتا به كونكراكى كشب كى اشاحت

بہار کے خوفگوار ومطر جو کے کی ما نتر ہے۔ جو بھار دلوں کے لیے باعث شفا اور اور ایک عبت بحری صدا ہے۔

ڈاکٹر محمد ساجد نظامی

خانقاه صرت مولا نامر على مكور ي مكور شريف (الك)

# الزاوية العثمانية للصلوات والتسليمات شهر اقبال ـ سيالكوث

# خَاكُسَارَهُ مَنْ بَعِشْقَ بُوتُرَاب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أمابعد:

راقم کے دیرید کر افراء یادگا و اسلاف صرت افتارا جمد ما فقا القادری زید مجده کا سید جیج محاب کرام افتائل کی مجت و تنظیم سے سرشار د آباد ہے تو قلب وروح مجت وموڈ ت الل بیت میں رقصال ہے۔ موصوف کی کیر تعداد میں کتب مختلف عنوانات پرشائع ہونے کے بعدام حاب ملم دوائش سے داد و تحسین ادر حوام میں خوب پذیرائی حاصل کر چکی ہیں۔ جناب کی ساری زندگی سیاست میں گزری ہے جس کے بنتے میں چنمائی کتب سفرناموں پر جمی مشتل شائع ہوئی ہیں۔

قبله الخار اجم حافظ قاوری صاحب ایک عظیم مدنی هخصیت فی طریقت السید تیمیر محمد یوصف الحسنی السمهودی المدنی مدخله العالی کوست تی پرست پربیعت اور نیش یا ثبت بین علاوه ازیں شیخ اکبر محی المین ابن عربی ، مولانا جلال المدین محمد رومی اور سیدی شیخ ابوالحسن خوقانی شنخ کیوضات کے محکی اکن بیں۔

مروح کی کتاب نما "کسوی المعوب" حفرت امیر معاویه بن البی سفیان الله کا احوال و آفار اور مناقب بر مشمل با ادر به معزت سیدنا معاویه الله کی بادگا و اقدی ش افتار احمد حافظ قاوری صاحب کا گلدسته محقیدت و محبت به خاکسارد حاکم کرکتاب نما مصنف کے لئے ورید نجات ہو، آین۔

محابہ کرام ﷺ کی تعظیم وقو قیر کے متعلق حضرت کہل بن عبداللہ تستری کا قول بیبال نقل کرنا مناسب مجمعتا ہوں ، آپ فرماتے ہیں:

000000000

نم يؤمن بالرسول من لم يؤقر أصحابه ... كرجورسول الله على كمارك و قيريس كرتاس كا آپ على ماك الله على المان التي الس

(الشفا بتعريف حقوق المصطفى و حاشية الشميني)

حضرت امیر معاویہ ظافو کی محامیت فابت ہاور ہم پر جس طرح تمام صحابہ کی تو قیرواجب ہا جدید حضرت امیر معاوید ڈاٹٹو کی تو قیر تعظیم بھی واجب ہے۔ متعین کے رہبر و رہنما سیدنا خوث اعظم ڈاٹٹو کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ فیل اور ان پڑھل میرا ہو کہ ہم یھینا اپنی و نیاد آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ مشاجرات محابد و حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹو کے متعلق راقم کا عقیدہ وہی ہے جو پیران میں مشاجرات محابد و حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹو کے متعلق راقم کا عقیدہ وہی ہے جو پیران میں

مجمی بہکاوے میں میرا حقیدہ مرفیس سکتا بہ فیض قادریت میری وابنتگی زئدہ ہے اللہ تعالیٰ ہاری غلطیوں اور کوتا ہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نسبتوں کے ادب کی او فیق حطافر مائے آمین۔

> عشهان القادري الاكبري از شهر البال، سيالكوث

بسم الله الرحمن الرحيم تحمده وتصى وتسلم على رسول النبي الامين الله واصحابه اجمعين تقديم

كسرى المرب ـ سيدنا معاويه الله

جناب افخار اجر حافظ قادری زیدمجده کمی تعارف کے خان نہیں۔ آپ مملکت خداداد پاکستان کے شہر راولینڈی ش رجے ہیں لیکن آپ کا رابط دنیا جرک افل علم فضل ہے ، آپ کوشش رسالت مآب تا فلا کی دولت بے بہاور شے میں ملی ہے۔ مدینه منوره کی معروف علمی وروحانی شخصیت فضیلۃ الشخ حضرت السید تیسیر جم ملی ہے۔ مدینه منوره کی معروف علمی وروحانی شخصیت فضیلۃ الشخ حضرت السید تیسیر جم ایسف الحسنی السمووی المدنی وامت برکاتیم العالیہ کے دست خن پرست پرآپ کو شرف بیعت حاصل ہے۔ جو حضرت علام الشخ نورالدین علی بن اجرالحن السمووی شرف بیعت حاصل ہے۔ جو حضرت علام الشخ نورالدین علی بن اجرالحن السمووی مشرف جنت البقیج شرف بیت الحق میں ہوں۔

افتخار احمد حافظ زید مجدہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل وکرم ہے۔ آپ کو مختلف زیانوں مثل ہنجائی ، اردو، عربی ، فاری اور اگریزی بیس مجدور حاصل ہے ، آپ نے کئ بین اللوّوا می علی کا نفر نسول بیس شرکت کی اور مقالات پڑھ کر داد و حسین حاصل کی ، بین اللوّوا می علی کا نفر نسول بی کی صحادت ہے ہیں و در ہوئے اور کی بار مدید منورہ بیس یارگاہ نبوی ناتی ہی حاصری ہے مشرف ہوئے، قلم وقر طاس سے آپ کا نہایت میں یارگاہ نبوی ناتی ہی حاصری سے مشرف ہوئے، قلم وقر طاس سے آپ کا نہایت میراتھی ہے ، آپ نے جس موضوع پر بھی قلم افحایا ، کلفتے کا حق ادا فرما دیا ، مختلف رسائل وجرا کدیں آپ کے مضابین ومقالات شائع ہو بھے ہیں۔

مخلف موضوعات برآپ کی 59 کتابیں شائع ہوکرسائے آ چکی ہیں۔

آپ کی ہرکتاب بی بین عشق رسالت مآب نا اللہ کے عناصر نمایاں طور پر موجود ہیں،
سیروانی الارض کے حکم خداوندی کے تحت آپ نے ویزا مجرکی سیروسیاحت کی۔ آپ
ویزا مجرکے اولیاء کرام کے عزاروں پر حاضر ہوئے ، اہل علم فضل سے ملاقاتیں کیس اور
ان سے اکتساب فیض کیا، آپ جہال مجی کے وہاں اپنی یا دوں کے نقوش چھوڈ تے
کے اور وہاں کے حسین نظاروں کو شرم ف کیمرے کی آ تکھیش محفوظ کرتے گئے بلکہ
اپنی آ تکھوں میں بھی ساتے گئے ، مجراپنی ان حسین یا دوں کو صفح قرطاس پر بھی لاتے
گئے اور اپنے ہر سفر کی روواو دل پذیر سناتے گئے۔ آپ نے آپ کوان کا شریک سفر تصور
اس انداز میں قلم بند فرمائی ہے کہ اسے پڑھنے والا اپنے آپ کوان کا شریک سفر تصور
کرنے لگتا ہے۔ الملھ می ذی افود۔

آپ امجی تک مملکت خداداد پاکستان ، افغالستان ، مدید منوره ، مراکش ، ترکی ، ایران ، عراق ، شام ، از بکستان ، کے اسفار کی تفصیلات شائع ہو کر سامنے آئی چیں ۔ ورود وسلام آپ کا خاص موضوع ہے دنیا بحر سے ناور و نایاب ورود وسلام کی کتب کونہایت احسن طریقے سے سامنے لائے میں معروف ہیں ۔ اس حوالے سے آپ کی تی کی بی شائع ہو چکی ہیں ۔

افتقا راحمد مافقا صاحب زید مجده ایک رائخ العقیده تی مسلمان بین بر کارده عالم نورجسم حضرت احرج بی عالم نورجسم حضرت احرج بی مصطفی خاتی کی الل بیت اطبار اور صحابه کیارے آپ کی محبت و حقیدت قابل شخسین اور قابل رفتک ہے۔ اس حوالے سے مناقب والدین مصطفی خاتی منان خلفائے راشدین بزبان سید الرسین خاتی ، شان بتول بزبان مید الرسین خاتی ، شان بتول بزبان رمول خاتی ، فضیلت الل بیت نبوی خاتی موضین کی اکمی کانی مشہور ہیں۔

العرب سيدنا معاويه العرب سيدنا معاويه الله الها الها

سائفویں60 کاب ہے۔ یکیبرا خراز مان حضرت احریجی محمطاق کا اللہ اندیدہ میرے واضح الفاظ میں فرمایا ہے، اصحابی کالدجوم بایھم اقتدیدم اهتدیدم میرے اصحاب (فاقد) ستاروں کی مائد ہیں ایس تم ان میں ہے جس کی اقداء کروگ، ماے یا دکھے۔

ایک دومری صدیت شی فرمایان مصل اهل بیدی فیسکم مثل سفینة اوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک تم شی میر الل بیت کی مثال حضرت نوح این کی شخی کی طرح به جواس شی موار موگیا نجات یا گیا اور جواس سے حضرت نوح این کی مورت امام حضرت امام می کی در این کی در مان این دونون اماد یک کوسا مندر کتے ہوئے املی حضرت امام احمد رضافان قادر کی بریلوی می مین کی ناخوب فرمایا ہے:

الل سنت كا بيرا پار، اسحاب حضور مجم بين اور ناؤ ب عرّت رسول الله ك

الحدولة! ہم محبت الل بیت کی کشی میں سوار ہیں اور اصحاب رسول جو
ستارول کی ما تند ہیں کی رہنمائی میں منزل کی جانب روال دوال ہیں اوران شا واللہ ہم
ساحل مراد تک ضرور پہنچیں گے۔اور ہما را ہیڑا پار ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ تالیکا
کے صحابہ کرام شاتھ کا جب بھی ذکر کریں تو خیرتی کے ساتھ کریں۔ پھر صحابہ کرام شقالہ
کے درمیان جو بھی مشاجرات اور مجاولات ہوئے ہیں اُن کو ہر گز ہر گز زیر بحث نہ
لاکیں۔اُن پر کف اسان اختیار کرنے کا تھم ہے۔

حفرت شیر ضاعلی الرتفنی کرم الله وجد الکریم اور حفرت امیر معاوید الله الله که درمیان جو کچه مواداس پر ممارے اکابرین کا فیصلہ ہے کہ حضرت علی المرتفنی کرم الله وجد حق بہتے اور صفرت امیر معاوید الله خطابہ تنے اوران کی یہ خطائے اجتہاد کی تھی۔

اس سے زیادہ بحث و تحصی مناسب نہیں ہے۔ پھر دونوں کا کوئی نقابل بھی نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کامقام ان سے بہت عی اعلیٰ ارفع ہے۔

حضرت امیر معاویہ ظافتہ مجی ایک مشہور صحابی رمول ہیں۔ کا تب دی ہیں۔
ان کی بمشیرہ حضرت ام حبیبہ ڈاٹھا ہمارے بیارے نبی حضرت احم مجتنی مصطفیٰ تالیمی کی زوجیت میں شامل جیں۔ حضرت امیر معاویہ نالیمی اول طوک اسلام اور سلطنت محمد یہ بہا وشاہ ہیں۔ انہوں نے بیٹمار فتو حات حاصل کیس اور اسلامی سلطنت کو وسعت دی۔

پیش نظر کتاب دی کی ہے، زبان نہاہت می سادہ اور عام فیم ہے۔ عنوانات قائم کر کے سے ترتیب دی گئی ہے، زبان نہاہت می سادہ اور عام فیم ہے۔ عنوانات قائم کر کے کتاب کوقادی کے نہاہت جا فب نظر اور دل کش بنادیا ہے۔ فیمرہ نسب، ولادت، اسم مبارک، سرکار دوعالم مکافی اور ائل بیت سے دشتہ واری، والدین کر پیمین، براور ان ، بمشیرگان، از واج واولا و، قبول اسلام ، کا تب وی ، خال الموثین، فضائل ، طمن کرنے والوں کا انجام ، حضرت فوٹ یا کے کامیم ، المکف صب هدھ ربیعهم و اظهار فضائل و والوں کا انجام ، حضرت نوحات ، انگل بیت سے مجت و خدمت وصالی، مزاد مبارک ، جیسے عنوانات قائم کر کے حضرت سیدنا امیر معاویہ فکھ خدمت وصالی، مزاد مبارک ، جیسے عنوانات قائم کر کے حضرت سیدنا امیر معاویہ فکھ کی مرب کے درمت وصالی، مزاد مبارک ، جیسے عنوانات قائم کر کے حضرت سیدنا امیر معاویہ فکھ کی مرب کے درمت وصالی، مزاد مبارک ، جیسے عنوانات قائم کر کے حضرت سیدنا امیر معاویہ فکھ کی مرب نے اسم معاویہ فلائے ہیں۔

مناقب پرکھی جانے والی عربی کتب، حوالہ جات، کما بیات اور آخر میں علقت ارباب علم وفضل کے تاثرات وجذبات بھی دیے ہیں جن سے اس کتاب کی اہمیت وافادیت دوچند ہوجاتی ہے۔

سحاني رسول ، كاتب وى معزت سيدنا اجرمعاويد والتفاك بارے يمل كاليلائى

م گئی غلط فیمیوں کے ازالہ کے لئے اس کماب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ایک سحافی رسول کے احوال ،فضائل اور مناقب پرائی عمدہ اور اعلیٰ کماب لانے پر انتخار احمدہ افظازید مجدہ کی خدمت میں فقیر بدریتی کیک اور مبارک بادی ش کرتا ہے۔ اللھم ذھ فوجہ۔ اللہ تعالیٰ اسے محموب حصرت احریجتی محمد مشافی عالمانی کے طفیل آپ کی اس

666666666

الله تعالی اپنے محبوب حضرت احریجتی محرصطفیٰ عَلَیْتِم کے طفیل آپ کی اس کاوٹن کواٹی یارگاہ میں شرف تبولیت سے توازے اور اسے شہرت عام بخشے۔ نیز ان کے علم وظلم سے مزید برکتیں عطا فرمائے ، انہیں بمیشہ شادو آ یادر کھے اور دنیاد آخرت شرکام اِنی وکامرانی عطافرمائے۔

آمین ثم آمین بجاه سید المرسلین خاتم النبیین گاهم و اصحابه و ازواجه و فریته و اولیاء اُمته و علمائے ملته اجمعین .

### دعا كوودعا جو

احقر سید صابر حسین شاه بفاری قادری ففرله

'' فلیفهٔ مجازیر پلی شریف' سر پرست اهلی ماه نامه بجلّه الخاتم انتزیشش، سر پرست اعلی'' بهاری آ واز'' مدیراعلی'' المحقیقه'' اواره فروغ افکاررضاوشتم نبوت اکیدی برهان شریف ضلع انک هنجاب یا کسّان بوسٹ کوڈ437100۔

> تمام فوث، ولی رفک سے ند کیوں دیکھیں صحابیت کا انہیں مرتبہ ملا ہوا ہے

# متام غورونكر

بنده موس بواور ني كريم تلظ كفر مان عاليشان سيسر موافح اف كري و يحصيه بنده موسى بواور في كريم تلظ كفر مان عاليشان سيسر موافح اف كري و يحصيه بات بغض فيل بوت جب في كريم تلظ كل كل مل والى عديث كا معداق بنت بوت معرسا الم من اليكان معرسا المير معاويه التلك كساته مل كل والعراض كرف والل بيت كا خلام بوف كا خلام بالمراض كا خلاف في المراض كرف كا حل فيل من معل من التحديد اور معرت على التلك في كساته بين -

حضرت ملی الماقت کود بینے میں امام حسن الماقت اور امام حین الماقت حضرت ملی الماقت کے دو بینے میں امام حسن الماقت کے ایک بینے محضرت امام حین الماقت کے اور دو مرے بینے جناب حضرت امام حسن الماقت خضرت امیر معاویہ الماقت کے ساتھ مسلم کی لہذا میرے جیے فلامانِ امام حسن الماقت کی مجمع کی لہذا میرے جیے فلامانِ امام حسن الماقت کی مجمع کی کہن اُن کے ساتھ مسلم کے ۔

یرایک مسلمہ حقیقت ہے کہ عام انسان کا رہتہ بہر طور ایک ادنی درجے کے ولی ہے کم ہوتا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ ولی بھی کی تھ تا بھین کے مقام کو چھو بھی نہیں سکنا اور تی تا بھی کی بھی تا بھی کی مقام نہیں پاسکنا۔ اس لئے کوئی تا بھی کی محانی کے مقام و مرجے کو صاصل نہیں کرسکنا۔ مطرت امیر معاویہ ڈٹاٹٹ بھی ایک محانی ہیں اور اس لحاظ سے اس تنظیم سے زیادہ قائل تنظیم ہیں جو کی بھی اللہ کے ولی کا استحقاق بھی جاتی ہیں ای کے کہ موائے کفراور شرک کے کوئی گناہ بھی ای طرح یہ بات مسلمات اسلام ہیں سے ہے کہ سوائے کفراور شرک کے کوئی گناہ بھی کی محانی سے کی محانی سے اس محانی سے شرف محابیت ذائل نہیں کرسکنا اور حرید بید دین اسلام ہیں کی کا فرکو بھی

گالی دینا جا ترخیس اسلام اس وحبت کادین ہے اورای کاورس دیا ہے۔

0000000000

حقیقت بجی ہے کہ حضرت عباس اللہ کی طرح آپ اللہ بھی بہت بل اسلام قبول کر بھے ہے لیکن جس طرح حضرت عباس نے اعلان نہ کیا ای طرح حضرت امیر معاویہ نے اعلان نہ فر مایا اور اس کا واضح جبوت یہ ہے کہ فنون حرب و ضرب میں ماہر ہونے کے باوجود آپ اللہ نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خند تی اور صلح حدید پیس صفور نی کریم خالف حسر نہیں لیا۔

اس بات میں فک فیس کرآپ یزید پلید کے والد بیں کین اسلائی قانون اورونیا کا دستور میں ازل ہے آج تک یکی رہاہے کہ کسی بھی بالغ اولا و کے قول و شطی کا ذمہ داراس کا باپ فیس موتا اور یکی اسلام کا قانون ہے اور دنیا میں اس وقت تمام ممالک کا بھی بھی قانون ہے۔

معرت اجمر معاویہ فات کا معرت ابدیکر صدیق فات کے دور خلافت میں شام کی طرف بھیج افتکر کے ہراول دستے کا حصد رہنا ، معرت عمر فاتا تا کے دور خلافت

یں گورزشام بنا اور روم کی سرحدول پر جہاد کر کے متعدد شہر فتح کرتا۔ حضرت حثان اللہ کے دور خلافت شی عموریہ تک اسلام کا پر چم ابرانا ،قبرص فتح کرتا جس سے معرو شام کی فتح کا درواز دکھلا ، 500 جہاز ول بر مشتل ، بری بیڑ و تیار کرنا۔

چند نے قلع تبر کرا کرائی میں منتقل فوجیں متعین کرنا، ونیا کو بجیتی کا بنانا اورا سے استعال کرنا متعلق فوج کے علاوہ رضا کا روں کی فوج بنانے کا تصور دیا، بحری بیڑے قائم کرکے با قاعدہ بحری فوج (نیوی) کا شعبہ قائم کرنا، جہاز سازی کی صنعت میں اصلاحات کرنا اور با قاعدہ کا رفانے قائم کرنا، قلع بنانا، فوجی مضعت میں اصلاحات کرنا اور با قاعدہ کا رفانے قائم کرنا، امن مامہ برقر ارر کھنے چھا دُنیاں قائم کرنا ور' دارالعرب' کے نام سے شعبہ قائم کرنا، امن مامہ برقر ارر کھنے کے لئے پولیس کے شعبہ کور تی دینا جسے حضرت عمر الثاقائے قائم کیا تھا در دارالخلافہ ومشق اور تمام صوبوں میں قوی وصوبائی اسبلی کی طرز پر مجالس شوری قائم کرنا آپ دائلؤکے دو زعم دوجاد میرکارنا ہے ہیں۔ حن سے کی طرح الکار مکن نہیں۔

عافظ افتحاراحمد قادری بہت ہے کہ ابول کے مصنف ہیں اور ان کی میر کوشش املائے تق کے لئے خالص رہی ہے۔ درود شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک انسانیکلو پیڈیا مرتب فرمایا ہے۔ مطرت امیر معاویہ کے حوالے سے ان کی بیتازہ کا وَثُل ہے جو سابقہ کتب کی طرح بے سرویا تصول کی بجائے متند حوالہ جات پرین ہے۔ اللہ جارک و تعالی ہم سب کو ہدا ہے فرمائے۔

آ مين يارب العالمين بجاه سيد الرسلين عَلَيْهُمُ كوشر عباس علوى، في الحَدْ وي سكالر اعزيق اسلامك يوندرش، اسلام آباد

## نسب و نسبت رسول ﷺ کا هیاء

0000000000



معزت المحسين كے صاحبزاوے على بن الحسين الله المعروف بدامام ذين العابدين سفر كے دوران اپنائسب پوشيده ركھتے ہے اور جب آپ الله الله سے اس بارے بش پوچها گيا كدووران سفرآپ اپنے طنے والوں سے اپنائسب كيوں چمها تے بين؟ آو آپ وُللہ نے فرمايا كر بھے بيربات پندنيس ہے كدرمول الله وَلاَلاَ كنام پر الى چيزلوں كرچيى بش دومرول كونيس دے سكا۔

معرت جورية بن أساء فرمات بين: ماأكل على بن الحسين بقر ابته من رسول الله تظف درهماً قط معرت على بن الحسين (امام زين العابدين) في رسول الله تلفي ك

ساتھا پی نسبت کی دجے جی ایک درهم بھی نیس کھایا۔

| صافاته نمير | جلم نمیر | نام کتاب                    |
|-------------|----------|-----------------------------|
| 487         | 12       | البداية والنهاية (اين كثير) |
| 305         | 7        | تهذيب التهذيب (ابنٍ حجر)    |
| 377         | 41       | تاريخ دمشق (ابنِ عساكر)     |
| 391         | 4        | سيرأعلام النبلاء (اللهبي)   |
| 389         | 20       | تهذيب الكمال (المزي)        |

(مبحان الله و بحمده مبحان الله العظيم)

# سبب میری تالیف کا ہے یہی مجھے بخش دے داور ذوالجلال

# 

حضرت امام ابو عبدالرحمٰن النسائی سے رسول الله عظیم کے سحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان عظیم کے بارے میں سوال کیا گیا جس پر آپ نے فرمایا:

"انما الاسلام كدارٍ لها باب ، فبابُ الاسلام الصحابة ، فمن آذى الصحابة كأنما أرادَالاسلام ، كمن نقرالباب انما يريد دخول الدار ، قال ، فمن أراد معاويه كأنما أراد الصحابة"

اسلام کی مثال گھر کی طرح ہے جس کا دروازہ ہے، صحابہ کرام اسلام کا دروازہ ہیں جوکوئی صحابہ کرام کوایذاء پہنچا تا ہے تواس کا ارادہ اسلام کو ہدف بنانے کا ہے جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا تا ہے تو وہ گھر میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، فرمایا: اسی طرح جو حضرت معاویہ رٹائٹ پر اعتراض کرتا ہے تو وہ صحابہ کرام پر اعتراض کا ارادہ رکھتا ہے۔

تهذیب الکمال (پوسف المزی الحافظ) جلدنمبر 1 ہفچہ 339 اللہ تہذیب الکمال (پوسف المزی) جلدنمبر 71 ہفچہ 176 اللہ تاریخ دمثق (ابن عساکر) جلدنمبر 71 ہفچہ 176 اللہ تاریخ